خطاب

جلسه سالانه ٢٤ دسمبر١٩١٩ء

از

سيدنا حضرت ميرزابشيرالدين محموداحمه خليفة المسيح الثاني

## بِسْمِ اللَّهِ الرُّحْمٰنِ الرُّحِيْمِ نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّنْ عَلَى دَسُوْلِهِ الْكُرِيْمِ

## خطاب حضرت فضل عمر خليفة المسيح الثاني

(جو حضور نے سالانہ جلسہ کے موقع پر ۲۷ وسمبر۱۹۱۹ء کومسجدنور قادیان میں فرمایا)

ٱشْهَدُانَ لَّا اللهُ وَحْدَهٔ لاَ شُرِيْكَ لَهُ وَاَشْهَدُانَّ مُحَمَّدٌا عَبْدُهٔ وَ رَسُولُهُ اَمَّا بَعْدُ فَاعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطِنِ الرَّ حِيْمِ ٥ بِشَمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ٥

وَذَكِرٌ فَإِنَّ الذِّكْرَٰى تَنْغُعُ الْمُؤْمِنِيْنَ ٥ وَمُا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْإِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ٥ مَاۤ اُدِيدُ مِنْهُمْ مِّنْ رِّزْقٍ وَّمَآ اُدِيدُ اَنْ يُّطْعِمُوْنِ٥ اِنَّ اللَّهَ مُوَ الرَّزَّاقُ ذُوالْقُوَّةِ الْمُتِيْنُ٥ فَإِنَّ لِلَّذِيْنَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا مِّثْلَ ذَنُوبِ اَصْخُبِهِمْ فَلاَ يُسْتَعْجِلُوْنِ٥ فَوَيْلُ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوا مِنْ يَثُومِهِمُ الَّذِيْ يُوْعَدُوْنَ٥ (الزَّرِيْتِ:١٥ تَا١١)

پیشتراس کے کہ میں اس مضمون کے متعلق کچھ بیان کروں جس پر بولنے کا آج معذرت میں ارادہ ہے میں ان سب احباب سے جو بیرون جات سے تشریف لائے ہیں ایک معذرت کر تا ہوں۔ مجھے آج صبح ایک نمایت افسوس ناک خبر معلوم ہوئی ہے کہ بعض احباب کو آج رات جلبہ کے نتظمین نے بہت سخت اور ناجائز تکلیف دی ہے۔ اسلام نے علاوہ اس اخوت اسلامی کے جو ہرایک مسلمان پر فرض کی گئی ہے مسلمانوں کے لئے اکرام ضیف بھی ایک فرض قرار دیا ہے۔ اور چو نکہ اس فرض کو خدا تعالی نے مقرر کیا ہے اس لئے کوئی انسان اسے منا نہیں سکتا۔ اور جو اس کے خلاف کر تا ہے وہ اپنے مہمان کی چک نہیں کر تا بلکہ اپنی چک بھی کر تا ہے کیونکہ خدا تعالی کے مقرر کروہ حقوق کو کوئی نہیں منا سکتا۔ لوگ کتے ہیں فلاں نے میری چک کے میں فلاں نے میری چک کی۔ گراصل بات یہ ہے کہ چک حق پر قائم ہوتے ہوئے میری چک کی۔ قلال نے میری چک کی۔ گراصل بات یہ ہے کہ چک حق پر قائم ہوتے ہوئے

میں ہی معذرت کر تا ہوں۔

ہو ہی نہیں سکت۔ دیکھو خدا تعالی فرما تا ہے اِنِّی مُبھیْنَ کُمنْ اُدُادُ اِ ہِمَا نُتَکَ کَ ۔ (تذکرہ صغہ ۲۵ الله الله علی نہیں سکتی۔ دیکھو خدا تعالی اللہ علی ہیں اس کی ہتک کروں گا۔ اس میں خدا تعالی نے یہ بتایا ہے کہ تیری عزت چو نکہ میں نے قائم کی ہے تیری ہتک کوئی نہیں کرسکتا ہاں لوگ تیری ہتک کرنے کاارادہ کریں گے اور جو ایباارادہ کریں گے میں ان کو سزا دوں گاوران کو ذلیل کروں گا۔

تو چو نکہ اکرام ضیف بہت بڑا فرض ہے اور جو اس میں کو ناہی کر ناہے وہ بہت اکرام ضیف بڑے گئہ اکرام ضیف بڑے اس لئے ان لوگوں پر رحم کے طور پر جن کی طرف سے رات کو کو تاہی ہوئی ہے میں ان کی طرف سے آپ لوگوں سے معافی مانگنا ہوں۔ کیو نکہ یہ انتا بڑاگناہ ہے کہ اس کی وجہ سے خدا تعالی کا غضب بھڑک اٹھتا ہے۔

در حقیقت یمال آنے والے لوگوں کی مهمان نوازی میرا فرض ہے۔ قرآن کریم میں رسول اللہ القلیلی کو خدا تعالی فرما تاہے۔ ہم تجھ پر لڑائی فرض کرتے ہیں۔ آگے تم مؤمنوں کو تحریص و ترغیب دلاؤ۔ اس طرح چو نکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلو ، والسلام کا قائم مقام ہونے کی وجہ سے یہ میرا فرض ہے کہ مهمانوں کی مهمان نوازی کروں۔ اس لئے احباب سے

اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ کاشکر اواکر تاہوں کہ اس نے اپنے فضل سے اللہ تعالیٰ کاشکر ہیں۔ در حقیقت بھائیوں بھائیوں کی ملاقات ایک بہت بڑی نعت ہے حتیٰ کے نبیوں کو بھی اس کا احساس ہو تا ہے۔ حفرت مسے موعود " آمین میں لکھتے ہیں کہ احباب جانے لگے ہیں اور ان کے جانے کی تکلیف محسوس ہوتی ہے اس طرح آنے سے خوشی بھی ہوتی ہے۔ پس جلسہ پر جو تقریریں وغیرہ ہوتی ہیں ان کوالگ رہنے دو۔ خود احباب کا ایک دو سرے سے ملنا بھی بہت بڑی خوشی کی بات ہے۔ اور اس کے لئے میں اللہ تعالیٰ کاشکر یہ اواکر تاہوں۔

اللہ تعالی کا شکریہ اداکرنے کے بعد میں احباب کو ان امور کے انتظام سلسلہ کے محکم متعلق کچھ کہنا چاہتا ہوں جو سلسلہ کے انتظام اور نظم کے متعلق بیں۔ میں نے پچیلے سالانہ جلسہ پر آپ صاحبان کو اطلاع دی تھی کہ سلسلہ کے کاروبار کو ایک انتظام کے ماتحت لانے کے لئے چند محکمے قائم کئے گئے ہیں۔ ان میں سے ایک محکمہ تو تالیف و

مه يَابَهُا النِّبِيُّ حَرِّضِ الْمُتُومِنِينَ عَلَى الْفَيْنَالِ ---- لَا يُفْقَهُونَ (الانفال: ١٦)

ا شاعت کا ہے جس کا کام مخالفین کے اعتراضات کے جواب لکھنا اور ان کو موزوں طریق سے شائع کرنا ہے۔ شائع کرنا ہے۔ اور تبلیغ کرنا اور تبلیغ کے لئے سامان مہم پہنچانا ہے۔

دوسرا محکمہ تعلیم و تربیت کا ہے۔ جس کا کام جماعت کی تعلیم اور تربیت کی طرف توجہ کرنا ہے۔ تیسرا محکمہ بیت المال کا ہے۔ اور چوتھا محکمہ امور عامہ کالینی جماعت کے مختلف امور مثلاً نکاح شادیاں کرانا۔ گورنمنٹ سے معاملات اور تعلقات کا انتظام کرنا وغیرہ وغیرہ - اور پانچواں محکمہ قضاء کا ہے اور چھٹاا فتاء کا۔

ان محکموں نے اس سال کیا کام کیا ہے۔ اس کے متعلق کل کام کرنے والے اپنے اپنے صیغہ کی رپورٹ آپ لوگوں کو سنا کیں گے۔ لیکن اس کے علاوہ بعض باتیں ایسی ہیں جنہیں شائدوہ پیش نہ کر سکیں اس لئے میں سنادیتا ہوں۔

ور حقیقت اس انظام کا پہلا سال ہونے کی وجہ سے نہ تو کام کرنے والے اور نہ کام کرانے والے اپنے اپنے کاموں کو اچھی طرح سمجھ سکے ہیں۔ پھر وفتروں کے ابتدائی کام مثلاً رجشر بنانا دفتروں کا انظام کرنا وغیرہ باتوں کی وجہ سے جس طرح کام ہونا چاہئے تھا اس طرح نہیں ہو سکا۔ گرباوجو واس کے کہ کام کرنے والے اکثر ایسے اشخاص ہیں جو اپنے اصلی فرائض کی اوائیگی کے علاوہ آنریری طور پر اس سلملہ ہیں بھی کام کرتے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بہت دیات واری اور ہوشیاری سے کام کیا ہے۔ اور بیہ ذکر میں اس لئے کرتا ہوں کہ ان کا تعلق آپ لوگوں سے ہے اور آپ لوگ جب تک ان کی پوری ہمدردی اور المداد نہ کریں وہ کام نہیں کر کتے۔ پس میں ان کارکنوں کی جواب کام کر رہے ہیں یا آئندہ کریں گے سفارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ ان کے لئے دعائیں کریں۔ اور ہر طرح ان کو المداد دیں۔ ان کو خد اتعالیٰ نہیں کر ختے۔ پس میں ان کارکنوں کی جواب کام کر رہے ہیں یا آئندہ کریں گے سفارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ ان کے لئے دعائیں کریں۔ اور ہر طرح ان کو المداد دیں۔ ان کو خد اتعالیٰ بیس کی خدمت کرنے والے پہلے لوگوں نے پائیں کریں گے تو فدا کے دین کی خدمت کرنے والے پہلے لوگوں نے پائے۔ نہوں کام کریں گو تاہی کریں گے تو خدا کے دین کی خدمت کرنے والے پہلے لوگوں نے پائیں اور آگر کو تاہی کریں گی تو اس کے بتیجہ میں جو پچھ ہو گاس نقرہ کو میں ختم نہیں کر سکتا۔ اور آگر کو تاہی کریں گی تو تو اس کی بتیجہ میں جو پچھ ہو گاس نقرہ کو میں ختم نہیں کر سکتا۔ امور عامہ کی کار گزار کی تی میں دیکھتا ہوں۔ گور نمنٹ کے تعلق سے متعلق بیا سال کام ہؤا ہے۔ امور عامہ کی محالی بیا نظر ناک گزرا ہے کہ بڑے بوے بوے عظمند اور سمجھد ار اس دو میں بہہ گئے جو گور نمنٹ کے متعلق بیا سال

خلاف چلی۔ اللہ تعالیٰ کابیہ فضل تھا کہ بیہ محکمہ بن گیاجس نے بہت بڑا کام کیا۔ خصوصاً پنجاب میں

ہی جو پچھ ہؤا اور اس کی وجہ سے جو ہو جھ ہم پر پڑے اس کا ذکر میں اس لئے نہیں کروں گاکہ ہمارے وشمنوں کو پہتہ نہ لگ جائے کہ کن ذریعوں سے وہ ہمیں نقصان پہنچا گئے تھے۔ اس قشم کے خدشات کا ہمیں انتظام کرنا ہے مگر باوجود کام کی زیادتی اور اہم ذمہ داری اور بڑی بڑی مشکلات کے اس صیغہ کے ذریعہ ایس عمر گی اور خوبی کے ساتھ گور نمنٹ کے سامنے اپنی خدمات اور طالات کو پیش کیا گیا کہ بنجاب کی گور نمنٹ کے آفیسر خوب اچھی طرح جان گئے ہیں کہ کس قدر تکالیف اور مشکلات اٹھا کر ہماری جماعت نے ان طالات میں وفاداری دکھلائی ہے۔ سیاسی طور پر اس سال جو پچھ ہڑا وہ گو اچھا نہیں ہڑا گر ہمیں اس سے اس لئے خوشی ہے کہ حضرت میں موعود گی پینگلو ئی تھی کہ ایک وقت آئے گا جب کہ سارے کے سارے لوگ گور نمنٹ سے موعود گی پینگلو ئی تھی کہ ایک وقت آئے گا جب کہ سارے کے سارے لوگ گور نمنٹ سے بھی نمیں س سکتی تھی کہ حضرت میری جماعت ہی دفاداری پر قائم رہے گی۔ گور نمنٹ سے بھی نمیں س سکتی تھی کہ حضرت مین موعود گی لیکھرام کے متعلق پینگلو ئی کس طرح پوری ہوئی۔ نمیں س سکتی تھی کہ حضرت مینے موعود گی لیکھرام کے متعلق پینگلو ئی کس طرح پوری ہوئی۔ اس طرح گور نمنٹ سے بھی نہیں س سے تھی کہ دوئی کے متعلق آپ نے جو پینگلو ئی کی تھی دہ بھی نمیں س کسی تھی۔ گرگور نمنٹ نے بھی نمیں س کسی تھی کہ ڈوئی کے متعلق آپ نے جو پینگلو ئی کی تھی دہ بھی نمیاں میں عامت وفادار

تادان خیال کرتے ہیں کہ ہم گور نمنٹ کی متعلق ہماری خدمات

وفاداری اپنے مطلب کے لئے کرتے ہیں۔

الیکن میں افراد کی خدمات کو علیحدہ کرکے یہ بھی پند نہیں کرتا کہ ہم جماعت کے طور پر

گور نمنٹ کی خدمات اس خیال سے کریں کہ وہ ہمیں پچھ دے۔ اور اگر گور نمنٹ جماعت کے طور پر مطور پر ہماری خدمات کے بدلے پچھ دے تو یہ ہماری قدر دانی نہیں ہوگی بلکہ ہماری ہتک ہوگی اور بہاری خدمات کے بدلے پچھ دے گور نمنٹ کی غلطی ہوگی۔ گور نمنٹ اگر کرے تو ہی کر عتی ہے کہ جماعت کے رأس اور رئیں کو کوئی خطاب وغیرہ پیش کرے۔ لیکن اگر گور نمنٹ مجھے کوئی خطاب پیش کرے یا زمین دینا چاہ یا پچھ اور معاوضہ پیش کرے وی میں اسے اپنی سخت ہتک سمجھوں گا اور خیال کروں گا کہ گور نمنٹ نے ہماری نیوں پر حملہ کیا ہے۔ کیونکہ ہم بطور جماعت کے جو پچھ کرتے ہیں وہ کہ گور نمنٹ نے ہماری نیوں پر حملہ کیا ہے۔ کیونکہ ہم بطور جماعت کے جو پچھ کرتے ہیں وہ کی معاوضہ کے لئے نہیں کرتے۔ بلکہ محض اس لئے کرتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود گی پینچھو ئی پوری ہو کہ صرف میری ہی جماعت وفادار رہے گی۔ تو یہ بہت بڑا کام تھا جو اس سال پینچھو ئی پوری ہو کہ صرف میری ہی جماعت وفادار رہے گی۔ تو یہ بہت بڑا کام تھا جو اس سال سیخہ امور عامہ نے کہا ہے۔

اس کے علاوہ بیت المال کا کام ہے اور سب کام کرنے والوں سے زیادہ صیغه بیت الممال ناظربیت المال کی میں تعریف کروں گا۔ آپ لوگوں کو یا د ہو گا گزشتہ سال جلسہ ہر میں نے کہا تھاکہ آپ لوگ کیوں اس ہو جھ کو میرے پر سے دور نہیں کرتے کہ صیغے کے افسر مجھے آکر کہتے ہیں کہ اتنے روپے کی ضرورت ہے اس کاکیاا نظام کیا جائے۔اس وقت میں خدا تعالی سے یہ دعا مانگتے ہوئے کہ میری تعریف کا ناظربیت المال پر عجب اور تکبر کا کوئی اثر نہ پڑے میں تعریف کرتا ہوں کہ بیت المال کے صیغہ کے متعلق یا تو روزانہ مجھے فکر گلی رہتی اً تھی کہ فلاں بل کماں سے ادا ہو اور فلاں کماں سے۔ گراس تحریک کے بعد جو میں نے آپ لوگوں کو کی اور ناظر بیت المال کی اس کے متعلق ذمہ داری اٹھانے کے بعد اس صیغہ نے ایس ترتی کی کہ میں کمہ سکتا ہوں معجزانہ ہے۔ ستراتی ہزار روبیہ کی آمدنی کے مقابلہ میں دولاکھ کی آ مدنی ہو جانا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔اور میں سمجھتا ہوں جو جماعت اپنے امام کے مونہہ ہے اتن بات س كراتنا بوابوجھ اٹھا كتى ہے وہ بہت برى ترقى كانے اپندر ركھتى ہے اور بہت جلد ترتی کر سکتی ہے بشرطیکہ اس سے کوئی کام لے۔ ناظربیت المال کی محنت کے بدلہ میں میں یہ پند نہیں کروں گا کہ آج کل کے دستور کے مطابق تالیاں پیٹ دی جاویں یا واہ واہ کر دی جاوے کیونکہ اسلام کی بیہ تعلیم ہے کہ کوئی الی بات نہ کی جائے جس ہے فائدہ نہ ہو۔ پس میں کام كرنے والے كو جزاك اللہ كہتا ہوں اور اس كے لئے دعاكر تا ہوں۔ اور احباب سے بھى در خواست کرتا ہوں کہ وہ اس کے اخلاص اور ایمان کی ترقی کے لئے وعاکریں۔

باقی محکموں نے بھی اس سال اچھے کام کئے ہیں گرچو نکہ یہ نئے نئے تھے اور بیت المال کا صیغہ پرانا تھا۔ اس لئے دو سرے محکموں والے پورے طور پر کام نہیں کر سکے۔ مگر میں سمجھتا ہوں آئندہ وہ بہت عمدہ اور اچھی طرح کام کریں گے۔

میں نے ابھی کما تھا کہ ان کے کاموں میں جماعت کے ہر فرد کادخل ہے اور خصوصیت سے قادیان والوں کا۔ یہ چار پانچ شخص کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ اگر قادیان کے چھوٹے بڑے ان کی ایداد نہ کرتے اور ساری جماعت ان کے کاموں میں شامل نہ ہوتی۔

پس میں جمال ان کے لئے دعا کی تحریک کرتا ہوں وہاں ان تمام لوگوں کے لئے بھی کرتا ہوں جنوں نے ان کا ہاتھ بٹایا اور ان کی امداد کی ہے۔ خدا تعالی ان کی جانوں مالوں اور خدمت گزاری میں برکت دے۔

اخبارات سلسلہ کے ایڈیٹر ہیں جو خاص طور پر آپ لوگوں کی توجہ اور امداد کے مستحق ہیں۔ کئی ایک ان میں ہے ایسے ہیں کہ گو ظاہری طور پر ان کا گزارہ ہو تا نظر آتا ہے مگران کی آ مدنی یا ان کے اخباروں کی جو اشاعت ہے اس سے ان کا شریفانہ طور پر گزارہ کرنا بھی مشکل ہے۔ مگر باوجو د اس کے انہوں نے اخبار جاری رکھے ہوئے ہیں اور کام کر رہے ہیں۔اس لئے نہیں کہ انہیں بہت مال مل رہا ہے اور وہ بہت فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ بلکہ وہ سجھتے ہیں کہ ہم نے یہ دین کا بوجھ اٹھایا ہوا ہے۔ ایبانہ ہو کہ جھوڑ دیں۔ ورنہ ایک بھی ایبااخبار نہیں کہ اس کا ایڈیٹراس کے کام سے خاص طور پر مالی فائدہ اٹھا رہا ہو۔ پس میں جہاں ان کی خد مات کا ذکر کر تا ہوں وہاں ان کی مدد کی طرف بھی آپ لوگوں کو توجہ دلا تا ہوں۔ اور بڑے زور ہے کہتا ہوں کہ موجودہ زمانہ میں اس اشاعت دین کے آلہ کی طرف توجہ نہ کرنا سخت کو تاہی ہے۔ حضرت صاحب ؓ اخباروں کے متعلق کیا فرماتے اور ان کو کیا خطاب دیا ہؤا تھا۔ فرماتے بدر اور الحکم میرے دو بازو ہیں۔ اور چو نکہ بازوؤں کے ذریعہ ہی کام ہو سکتا ہے۔اس لئے اگر ان کی خبر گیری نہ کی گئی تو کام کس طرح ہو سکے گا۔ پس میں آپ لوگوں ہے اخباروں کی سفارش کر نا ہوں کہ آپ انہیں خریدیں اور ان کے ایڈیٹروں کی مدد کریں۔ جویڑھ کیتے ہیں وہ بھی اور جو خود نہیں پڑھ کتے وہ بھی اخبار خریدیں اور دو سروں سے پڑھوا کر سنیں۔ میں نے اس کے متعلق پہلے بھی کہا تھااور اب بھی کہتا ہوں مگرانسوس ہے کہ اس وقت تک بہت کم توجہ کی گئی ہے۔ اب بھرمیں سفارش کر تا ہوں ''الفضل '' کی بھی کہ وہ ہماری جماعت کا آر گن ہے اس کی طرف توجہ کی جائے اور ربویو کی بھی۔ حضرت صاحب ٹے اس کے متعلق جو کچھ کہا ہے میں اس سے زیادہ کیا کمہ سکتا ہوں۔ پھرنور' فاروق' تشحیذ' اور الحکم ہیں۔ یہ چاروں بہت عمر گی ہے کام کرتے رہے ہیں۔الحکم کے متعلق اس لئے کہتا ہوں کہ وہ ٹمٹماتے ہوئے چراغ کی طرح اس ونت تک اپنی کوشش جاری رکھے ہوئے ہے۔ اس کا یہ استقلال بھی قابل تعریف ہے۔ میں جانتا ہوں اس کی مالی حالت جو کچھ ہے۔ اوریہاں تک جانتا ہوں کہ اس کے جلانے والوں کی بعض او قات فاقوں تک نوبت پہنچ جاتی رہی ہے۔ مگرانہوں نے اس حالت میں بھی ہمت نہیں ہاری اور خواہ چھ چھ ماہ اخبار نہ نکلے اس کے بند ہونے کا اقرار تبھی نہیں کیا تا یہ نہ کما ٹ کے وقت کا اخبار بند ہو گیا۔ اگر اخبار چھ ماہ بھی نہ نکلے اور کوئی کہ

دے کہ الحکم بند ہو گیا ہے تو شخ صاحب اس سے لڑنے کے لئے تیا رہو جاتے ہیں۔ سردیوں میں ان کے پاس کپڑے نہیں ہوتے کھانے کے لئے کچھ نہیں ہو تا مگر جب بھی ہاتھ میں کچھ آتا ہے اخبار جاری کر دیتے ہیں۔ بدر والوں پر مجھے افسوس ہے کہ انہوں نے حضرت صاحب کے خطاب کی قدر نہیں کی۔ مگر الحکم کے متعلق اگر کوئی کے کہ اس طرح جاری رکھنے سے کیا فائدہ۔ اسے بندہی کردو تو شخ صاحب کما کرتے ہیں حضرت صاحب نے اسے اپنا بازو کما ہے میں طرح بند کر دوں یہ بہت بڑا اخلاص ہے۔ اور جب تک انسان کو عرفان سے کچھ حصہ نہ ملا ہو ایسا نہیں کر سکتا۔

پھرنور ہے اس کا خاص کام ہے حضرت صاحب ہے اس تحریک کو اٹھایا کہ حضرت بابا نانک مسلمان تھے۔ اس اخبار نے اس خوبی ہے اس تحریک کو چلایا ہے کہ مخالف بھی اس کی تعریف کرتے ہیں۔ اور وہ لوگ بھی جو ہماری مخالفت ہیں اسے بڑھ گئے ہیں کہ اگر ہم کمیں خدا ہے تو ہم کہیں گے کہ اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی اور شق لگ جائے جب ہم مانیں گے وہ بھی اس کی تعریف کرتے ہیں۔ اس اخبار کے بھی خریدار بہت تھوڑے ہیں جو افسوس کی بات ہے۔ الفسل جو جماعت کے گزٹ کی حیثیت رکھتا ہے اس کی تو بہت خریداری ہونی چاہئے۔ مگران دو سرے پرچوں کی بھی کم سے کم ایک ایک ہزار خریداری تو ہو اس سے کم نہیں ہوئی چاہئے الفسل بیہ جات تھی کہ اگر اسے آدی سالانہ جلہ پر آتے جتنے میرے سامنے فرش پر بیٹھے ہیں تو بہلے یہ حالت تھی کہ اگر اسے آدی سالانہ جلہ پر آتے جتنے میرے سامنے فرش پر بیٹھے ہیں تو اس قدر خوثی ہوتی کہ حد ہی ہو جاتی۔ دراصل اس وقت آدمیوں کی زیادتی خوثی کا باعث نہیں ہوتی تھی۔ اس وقت حضرت صاحب نے رسالہ ریویو کی اشاعت کے لئے جو تحریک کی وہ دس ہزار کے لئے تھی۔ اس ہوتی اشاعت کے لئے تحریک ہوئی چاہئے۔ ہمارے دوست ریویو کی اشاعت کے لئے تحریک ہوئی چاہئے۔ ہمارے دوست ریویو کی اشاعت کے لئے تحریک ہوئی تھی۔ بیا کرتے ہیں کہ دس ہزار خریدار پیدا کردو۔ میں کہتا ہوں اب تو خدا کے فضل سے جماعت بہت بڑھ گئی ہے اب دس ہزار کے لئے نہیں بلکہ تمیں چالیس ہزار کے لئے تحریک ہوئی جائے۔

تو میں احباب کو نور کی مدد کے لئے تحریک کرتا ہوں اور ان کی کتاب کی خریداری کے لئے بھی جس کانام "باوا نائک" کا نہ ہب" ہے۔ یہ کتاب نمایت مفید اور تحقیق کے ساتھ لکھی گئی ہے۔ یہ سکھوں میں اس کی اشاعت بہت مفید ہو سکتی ہے۔ پس دوستوں کو چاہئے کہ اس کی

ا شاعت کی طرف بھی توجہ کریں۔

پھرفاروق ہے لیکن جہال میں نے شخ یعقوب علی صاحب کی تعریف کی ہے وہاں میرصاحب
کی باوجود اس کے کہ وہ میرصاحب ہیں ایک رنگ میں ندمت ہی کروں گا۔ ابتداء میں فاروق نے غیر مبائعین کے متعلق بہت کام کیا ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ جہاں الحکم نے گر کریہ کہا کہ میں نہیں گرا۔ وہاں فاروق اب جس طرح تکتا ہے اس کو دکھ کر معلوم نہیں ہو تاکہ اس کے میں نہیں گرا۔ وہاں فاروق اب جس طرح تکتا ہے اس کو دکھ کر معلوم نہیں ہو تاکہ اس کے پیچھے کام کرنے والے میرصاحب ہیں بھی یا نہیں۔ اس کی ایک وجہ ہے اوروہ یہ کہ جب انسان دیکھتا ہے کہ اس کے کام کی قدر نہیں کی جاتی تو اس کا دل کام کرنے میں نہیں لگتا۔ گر میر صاحب جس کی طرف منسوب ہوتے ہیں اور پھر جس کے مریدوں میں شامل ہیں ان کو دیکھنا چاہئے کیا وہ لوگوں کے قدر نہ کرنے کی وجہ سے چپ ہو گئے۔ حضرت مرزا صاحب کی ابتداء چاہئے کیا وہ لوگوں کے قدر نہ کرنے کی وجہ سے چپ ہو گئے۔ حضرت مرزا صاحب کی ابتداء عیں کوایا تھا۔ اگر وہ ایسا کرتے تو وہ ضرور کامیاب ہوتے۔ اور جس غرض کے لئے اخبار جاری ہؤا تھاوہ ضرور پوری ہوتی۔ اس اخبار کی پہلی خدمات اور آئندہ کے خرض کے لئے اخبار جاری ہؤا تھاوہ ضرور پوری ہوتی۔ اس اخبار کی پہلی خدمات اور آئندہ کے خاس کے اخبار جاری ہؤا تھاوہ ضرور پوری ہوتی۔ اس اخبار کی پہلی خدمات اور آئندہ کے امریدر کھتے ہوئے اس کی ایداد کی طرف توجہ دلا تا ہوں۔

پھر رسالہ تشحیذ ہے اس کو میں نے سب سے پیچے اس لئے نہیں رکھا کہ وہ خدمات کے لحاظ سے پیچے رہا ہے بلکہ اس لئے رکھا ہے کہ اس کو میں نے جاری کیا تھا۔ میں نے اس کا ذکر پیچے اس لئے کیا ہے کہ تا میرانفس سے نہ سیجھے کہ خود جاری کرنے کی وجہ سے اس کا ذکر پہلے کر رہا ہوں۔ اس رسالہ نے بیچیا ونوں اچھا علمی کام کیا ہے اور خصوصاً شیعوں کے متعلق خادم حسین صاحب کے مضامین بہت ایچھے شائع ہوئے ہیں۔ میرے نزدیک ان کی علمی قابلیت سے بھی زیادہ ان میں تحریر کی قابلیت ہے۔ اور خاص طرز کی ہے اور لوگ تو مخالفین پر دروازہ سے تملہ کرتے ہیں لیکن وہ ان کے گھر میں داخل ہو کر اور ان کے پاس چارپائی پر بیٹھ کر ان سے پوچھے ہیں بیا بیا تیائے آپ کب مکان خالی کریں گے اور ہمارے قبضہ میں دیں گے۔ یہ بہت عمدہ اور مفید طریق ہے۔ وہ بڑی عمدگی اور متانت سے شیعوں کی تعریف کرکے ٹپر زور مضامین کھتے ہیں جس طریق ہے۔ وہ بڑی عمدگی اور متانت سے شیعوں کی تعریف کرکے ٹپر زور مضامین کھتے ہیں جس کا خمیجہ بہت اچھا لکتا ہے۔ اس رنگ میں لکھنے سے شیعہ گالیاں نہیں دے سکتے اور نہ کچھے کمہ سے ہیں۔ ہمارے نوجوانوں کو یہ طرز سیمنی چاہئے۔ ان کے مضامین کے علاوہ اور لوگوں کے مضامین کے علاوہ اور لوگوں کے مضامین کے علاوہ اور لوگوں کے مضامین بھی نکتے ہیں۔ ہمارے نوجوانوں کو یہ طرز سیمنی چاہئے۔ ان کے مضامین کے علاوہ اور لوگوں کے مضامین بھی نکلتے ہیں۔ ہمارے نوجوانوں کو یہ طرز سیمنی چاہئے۔ ان کے مضامین کے علاوہ اور لوگوں کے مضامین بھی نکلتے ہیں۔ ہمارے نوجوانوں کو یہ طرز سیمنی خوجہ موجود گھی کہ مضامین بھی نکلتے ہیں۔ اختلاف کے وقت مسئلہ نوت مسجوموء دی کے متعلق اس میں ایچھے

مضامین شائع ہوتے رہے ہیں۔ گر رسالہ کے خریدار کم ہیں اس کے لئے بھی میں امداد کی تحریک کرتا ہوں۔

میرا اراد ہ ہے کہ آئندہ اخبارات اور رسالوں کے کام محدود کرکے الگ الگ تقسیم کر دوں۔ اب تو یہ ہو تا ہے کہ جو مضمون جس کو ملتا ہے وہی شائع کر دیتا ہے۔ مشحیذ سکھوں کے متعلق ملتا ہے تو اس کو شائع کر دیتا ہے۔ آریوں کے متعلق ملتا ہے تو اس کو چھاپ دیتا ہے۔ یمی فاروق کا حال ہے۔ لیکن اب میرا منشاء ہے کہ ان کے کام تقتیم کر دیئے جا کیں۔ نور کا کام تو پہلے ہی تقسیم ہے کہ خاص طور پر سکھوں کے متعلق لکھتا ہے اس کے سردیمی کام رہے۔ فاروق کو بعض خاص مضامین سیرد کر دیئے جائمیں۔ اس طرح ننشحیذ کو غیراحمہ یوں اور خصوصاً شیعوں کے متعلق کام سرد کیا جائے۔اس کی ایک وجہ بھی ہے اور وہ بیہ کہ ایک عرصہ ہؤا میں نے خواب میں دیکھاکہ بمبئی ہے ایک تاجر کا خط آیا ہے جو کہ فرانسیبی میں ہے۔ مجھے فرانسیبی نہیں آتی گرخواب میں میں نے وہ خوب احجی طرح پڑھا ہے۔ اس میں وہ تاجر لکھتا ہے کہ ا تشخیذ خوب کام کر سکتا ہے مگر زمانہ کے حالات کے مطابق شیعوں کارد نہیں کر تا۔ یہ خواب مجھے اس وقت آئی جب کیہ میں خود تشحیذ کا ایڈیٹر تھا۔ اس وقت مجھے تو خدا تعالیٰ کی مصلحت اور حكمت كے ماتحت شيعوں كے متعلق لكھنے كى تونيق نہيں ملى۔ مگر پھر تشحيذ نے شيعوں ميں خوب کام کیا ہے۔ اس کو اس کام میں لگایا جائے۔ اس طرح محمر علی مو نگھیدی کا فتنہ ہے اس کے جواب میں جو پچھ لکھا جائے وہ بھی تشحید میں شائع ہو۔ میرا ارادہ ہے کہ شروع سال سے ایڈیٹروں کو ہدایات دے دوں۔ مگراس وقت میں آپ لوگوں کو ہدایت دیتا ہوں کہ آپ لوگ ان کے اخباروں کی اثناعت کی طرف توجہ کریں۔اور نہ صرف خود ہی خریدیں اور اپنی جماعت کو خریداری کی تحریک کرس بلکہ دو سرے لوگوں میں بھی تحریک کریں۔ جب وہ لوگ ہندوؤں کے اخبار خرید لیتے ہیں تو ہمارے کیوں نہ خریدیں گے۔ الفضل کا جب میں ایڈیٹر تھااس وقت اس کے دو سو کے قریب غیراحمدی خریدار تھے۔ اس دنت سندھ سے میرے پاس ایک غیر احمدی کا خط آیا جس نے لکھا میری شادی ہوئے دس دن ہوئے ہیں۔ اور مجھے اپنی بیوی سے ہت محبت ہے لیکن اگر میری ہوی مرحاتی تو مجھے اتنی تکلیف نہ ہوتی جتنی اخبار کے وقت پر نہ پنچنے سے ہوئی ہے۔ تو دوستوں کو دو سرے لوگوں میں اخبار خریدنے کی تحریک کرنی چاہئے۔ ان کو اس طرح بہت فائدہ پہنچ جائے گا۔

اس کے بعد میں جماعتوں کی خدمات ہوں گر اس کے یہ معنے نہیں کہ صرف لفظی اعتراف کرتا ہوں بلکہ یہ بیانا چاہتا ہوں کہ میں ان کے کام سے ناواقف نہیں ہوں بلکہ آگاہ ہوں اور ان کے لئے دعا کرتا ہوں۔ کیونکہ جو کام وہ کر رہے ہیں وہ میرا کام کر رہے ہیں۔ میں ان کو بتا تا ہوں کہ ان کی خد متیں میرے دل پر نقش ہیں اور ان کے لئے دعا کرتا ہوں۔ کیونکہ ان کی خد متیں میرے دل پر نقش ہیں اور ان کے لئے دعا کرتا ہوں۔ کیونکہ کی میرے پاس اعلیٰ سے اعلیٰ بدلہ ہے جو میں انہیں دے سکتا ہوں۔ اور خصوصاً ہندوستان سے باہر کی جماعتوں کے لئے دعا کرتا ہوں کیونکہ وہ بہت می مشکلات اور مصائب میں سے گزر رہی بیس۔

جماعت احمد سے سلون میں بت قط پڑا ہؤا ہے اور یہاں تک حالت ہوگئ ہے کہ جماعت احمد سے سلون میں نے اخبار میں پڑھا ایک شخص کا بچہ بھوکا مررہا تھا۔ وہ صبح سے لے کر شام تک سرکاری دکان پر کھانا خرید نے کے لئے کھڑا رہا۔ لیکن بھیڑاس قدر تھی کہ اسے نہ مل سکا۔ اور وہ خالی ہاتھ واپس چلا آیا۔ گروہاں کی جماعت ایسے نازک وقت میں بھی جس جوش اور اظلام سے کام کر رہی ہے وہ بہت ہی قابل تعریف ہے۔ دیھو یہاں لاکھوں کی جماعت میں چارپانچ اخباروں اور رسالوں کا چلنا مشکل ہو رہا ہے۔ گرسلون کی مٹھی بھر جماعت نے ایک اگریزی اخبار جاری کیا ہؤا ہے اور اپنا پریس بھی چلایا ہؤا ہے۔ اس کے متعلق مجھے نے ایک اگریزی اخبار جاری کیا ہؤا ہے اور اپنا پریس بھی چلایا ہؤا ہے۔ اس کے متعلق مجھے معلوم ہؤا ہے کہ وہاں کی جماعت کے لوگ سارا دن تو اپنے کام کاح میں مشغول رہتے ہیں۔ لیکن رات کو انحقے ہو کر پریس کا کام کرتے ہیں۔ کوئی ایڈیٹری کا کام کرتا ہے 'کوئی کمپوزیٹری کرتا ہے 'کوئی کمپوزیٹری کرتا ہے 'کوئی کمپوزیٹری کرتا ہے 'کوئی کمپوزیٹری کرتا ہے 'کوئی پریس چلا آ ہے۔ اس طرح کام کرکے وہ اخبار چلا رہے ہیں۔ اور ایسے قط کے زمانہ میں چلا رہے ہیں کہ لوگ فاقوں سے مردہ ہیں۔ اس پریس اور اخبار کے بعض کارکنوں کو بھی بعض دفعہ فاقے کرنے پڑتے ہیں مگروہ کام نہیں چھوڑتے۔

یہ ان کا دین کے ساتھ اخلاص اور محبت ہے۔ حالا نکہ وہ ایسی جگہ کے رہنے والے ہیں جمال حضرت مسیح موعود علیہ السلوۃ والسلام کے معجزات صادر نہیں ہوئے۔ ایمان کو تازہ کرنے والی حضرت مسیح موعود کی باتیں انہوں نے نہیں سنیں۔ آپ کی تحریب انہوں نے نہیں پڑھیں 'کیونکہ وہاں کی زبان اردو نہیں۔ بھی یہاں نہیں آئے مگر خدمت دین میں وہ ایسا نمونہ وکھلا رہے ہیں کہ جمارے لئے قابل رشک ہے۔ اور یہ اللہ تعالی کا فضل ہے کہ ایسی مضبوط

جماعتیں اس نے غیرممالک میں ہمیں دی ہیں۔

ان کی مضبوطی کا پنہ اس سے لگ سکتا ہے احدیان سیون اور مولوی محمد علی صاحب که مولوی محمه علی صاحب نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام "اختلاف سلسلہ کی تاریخ" ہے۔ اس میں بوے زور سے اپیل کرتے ہوئے انہوں نے لکھا ہے کہ اے وہ لوگو جنہوں نے مسیح موعود کو دیکھا ہے آج فیصلہ کر دو تاکہ اختلاف مٹ جائے۔ مگریہ لکھا انگریزی میں ہے حالا نکہ اکثروہ لوگ جنہوں نے مسیح موعود مکو دیکھا ہے انگریزی نہیں جانتے۔ میں بوچھتا ہوں کہ گھٹیالیاں اور دا تا زید کا جمال پر انی جماعتیں ہیں وہاں کے کتنے لوگ اس کتاب کو بڑھ سکتے ہیں۔ پھرسیالکوٹ شہرمیں کتنے لوگ ہیں جو اس کو یڑھ سکتے ہیں۔ پھر گجرات اور کھاریاں کی جماعت میں کتنے ہیں۔ شاہ بور کے چکوں میں کتنے ہیں جو اسے پڑھ سکتے ہیں؟ پھریہاں قاضی سید امیر حسین صاحب' مولوی سید سرور شاہ صاحب' حافظ روشن علی صاحب پرانے آدمی ہیں۔ یہ اور ان کے علاوہ اور کتنے ہیں جو اسے پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن کیسی عجیب بات ہے کہ اپیل تو ان لوگوں سے کی گئی ہے۔ لیکن کتاب لکھی انگریزی میں ہے۔ جس کے صاف معنے یہ ہیں کہ ان کے کھانے کے دانت اور ہیں اور دکھانے کے اور۔اس کتاب کے لکھنے سے ان کی غرض میہ ہے کہ دیگر ممالک کے جو لوگ یہاں نہیں آتے اور اردویڑھ نہیں کیتے وہ اس کتاب کویڑھ کر ہم سے علیحدہ ہو جا کیں اور ان سے مل جا کیں۔ اس سے ظاہر ہے کہ یہ کتاب کمی فیصلہ کے لئے نہیں لکھی گئی بلکہ اس کے لکھنے کی غرض سلون' ماریشس' سیرالیون' نائجیریا وغیرہ کے احدیوں کو گمراہ کرنا ہے۔ لیکن جب یہ کتاب سلون میں پینچی اور یماں ہے اس کے متعلق دریافت کیا گیا تو وہاں سے جواب آیا کہ اس کتاب کے ذریعہ غیراحدی ہماری اور زور ہے مخالفت کرنے لگ گئے ہیں۔ مگر ہم پر اس کا کوئی اثر نہیں ہے۔ کتاب لکھنے اور سجیجنے والوں سے کمہ دیا جائے کہ ہم نے حق کو یا لیا ہے تمہاری الیمی کوششوں ہے اب ہم اسے چھوڑ نہیں کتے۔

پھر نائیریا والوں کو لکھا گیا کہ اگر کوئی اس قتم کی کتاب پپنی ہو اور اس کی وجہ سے آپ لوگوں کے دلوں میں کچھ شکوک پیدا ہوئے ہوں تو ان کے متعلق ہم سے دریافت سیجئے۔ اس کے جواب میں وہاں سے خط آیا تو بیہ آیا کہ مجمد علی کی فتنہ ڈالنے والی تحریر ہم پر کوئی اثر نہیں ڈال سکتی۔ ہم نے حضرت مرزا صاحب کی نبوت کو خوب سمجھا ہؤا ہے۔ اور اسی ریو یو آف م ریلیجز کے ذریعہ ہی سمجھاہے جس کے ایڈیٹر مولوی محمد علی صاحب تھے۔

غرض ان جماعتوں کے آدمیوں کا قادیان آنا جو شہایا جا آئے جو محض فداکے نفل اور جو شہایا جا آئے جو محض فداکے نفل اور رحم سے ہے اور اس سال ان جماعتوں نے اور بھی ترقی کی طرف قدم بردھایا ہے کہ اپ آدمیوں کو یمال پڑھنے کے لئے بھیجا ہے۔ سیون سے پانچ آدی اس سال آئے ہیں اور ایک پہلے کا آیا ہوا ہے۔ ماریش سے دو محض پہلے سے آئے ہوئے ہیں اور دو اب جلسہ میں شامل ہونے کے لئے آئے ہیں۔

غرض ہماری دو سرے ممالک کی جماعتیں خاص طور پر ترقی کر رہی ہیں اور دن بدن بڑھ رہی ہیں ۔ مگر ساتھ ہی ان کے راستہ میں مشکلات اور تکالیف بھی پیدا ہو رہی ہیں۔ اس لئے وہ خاص دعاؤں کی مستحق ہیں نی الحال میہ جماعتیں بہت چھوٹی چھوٹی ہیں لیکن انہوں نے بڑا ہو جھ اٹھار کھا ہے اور ایسااعلیٰ اخلاص د کھلا رہی ہیں جسے قابل رشک نمونہ کما جا سکتا ہے۔

اس کے بعد میں آپ لوگوں کو دو خوشخبریاں سنا تا ہوں۔ ایک تو یہ ہے افرایقہ میں احمدیت کہ اللہ تعالی نے ہمارے ذریعہ ایک بہت بردا کام کرانا چاہا ہے اور وہ یہ کام ہے کہ افرایقہ کے ملک میں ۲۰ لاکھ کے قریب لوگوں کو عیسائی بنالیا گیا ہے اور پادریوں نے کرو ڈول روپ خرچ کرکے رئیسوں کے لڑکوں کو ورغلا کروہاں سے نکالا ہے۔ وہاں کئی ایک چھوٹی چھوٹی ریاستیں ہیں ان کے شنزادوں کو عیسائی بنالیا گیا جن کو طرح طرح کی لالجیں اور حرصیں وی گئی ہیں۔

مگر خدا تعالی نے اس زمانہ میں حضرت صاحب کو اور کاموں کے علاوہ اس فتنہ کو دور کرنے کے لئے بھی بھیجا ہے۔ اور خدا تعالی نے آپ کا نام آدم کر کھا ہے آکہ جس طرح پہلے آدم کو شیطان نے جنت سے نکالا تھا آپ اس شیطان کو دنیا سے نکالیس۔ پھر خدا تعالی نے آپ کا نام عیسی کی رکھا ہے آکہ پہلے عیسی کو تو یہودیوں نے سولی پر لئکا دیا تھا۔ مگر آپ اس زمانہ کے یہودی صفت لوگوں کو سولی پر لئکا کیں۔ پس خدا تعالی نے فیصلہ کر دیا ہے کہ افریقہ جو مسلمانوں یہودی صفت لوگوں کو دول کے اور خدا تعالی کی سے عیسائیوں کے ذریعہ فکل چکا ہے اب آپ کے ذریعہ مسلمانوں کو دلائے۔ اور خدا تعالی کی غیرت کا وقت آگیا ہے۔ اب سے پہلے خدا خاموش بیشار ہا اور اس طرح بیشار ہا ہے جس طرح صور جال کے بنچ دانہ ڈال کر بیشا رہتا ہے۔ اور جانوروں کو وہ دانہ جس پر اس کی قیمت گلی صواد جال کے بنچ دانہ ڈال کر بیشا رہتا ہے۔ اور جانوروں کو وہ دانہ جس پر اس کی قیمت گلی

ہوتی ہے چننے دیتا ہے۔ مگر اب جب دنیا نے اپنی غلطی سے سمجھ لیا ہے کہ اسلام مٹنے والا ہے خدا تعالی چاہتا ہے کہ حضرت مسیح موعود کے ذریعہ اسے اکناف عالم میں پھیلا دے۔ ہمارا مشن جو ولایت گیا ہؤا ہے وہ انگریزوں کو مسلمان کر رہاہے۔ مگران کے مسلمان ہونے سے ہمیں کوئی خاص خوشی نہیں ہے کیونکہ دین کے متعلق ان لوگوں کی طبیعتیں بہت مسخ ہو چکی ہیں۔اور ان کے دلوں پر جو زنگ لگ چکا ہے وہ بہت دریے کے بعد اترے گا۔ وہ لوگ آ خر مسلمان ہوں گے اور حقیق مسلمان ہوں گے کیونکہ ان کے متعلق رسول کریم الطابی کی پیگوئی ہے۔ اور اس لئے ہم ان کو مسلمان بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مگران کی اصلاح میں دیر لگے گی۔ لیکن بیہ کام جو افریقہ کے ان رکیس زادوں کو اسلام میں لانے کا ہمارے مبلغوں نے کیا ہے وہ بہت قابل قدر ہے۔ اب تک دو رکیس زادے مسلمان ہو چکے ہیں۔ اور ان کی منشاء ہے کہ واپس ا پنے ملک میں جا کر اسلام کی تبلیغ کریں۔اس کے ساتھ ہی ایک ادر ہوا چلی ہے اور وہ یہ ہے کہ ا فریقہ میں ایک سوسائی قائم کی ہوئی ہے۔ اور اس نے ہمارے مبلغوں کو لکھا ہے کہ ان میں ے کوئی یماں آئے۔ اور اسلام کی تبلیغ کرے۔ یہ بہت امید افزابات ہے۔ دو سری ایک اور خوش خبری ہے اور گو بات معمولی ہے مگر ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں جب مسلمانوں نے ایران پر چڑھائی کی۔اور ایران کی حکومت نے سمجھا کہ بیہ بدولوگ ہیں ہمارا کیا بگا ڑ سکتے ہیں۔ معلوم ہو تا ہے ان کے ملک میں قحط برا ہے اور بیہ بھوکے مرتے یہاں آگئے ہیں۔ بیہ خیال کرکے بادشاہ ایران نے اپنے حاکموں کو پیغام بھیجا کہ ان لوگوں میں اعلان کر دو کہ ہر ایک سیای کو دو دو اشرفیاں انعام دیا جائے گا اور سرداروں کو زیادہ انعام ملے گا۔ تم لوگوں کو چاہئے کہ انعام لے کرواپس چلے جاؤ۔ یوں کیوں لڑتے اور اپنی جانیں ضائع کرتے ہو اگر لڑو گے تو مارے جاؤ گے تمہارے لئے نہی بهترہے کہ انعام لے کرواپس چلے جاؤ۔ اس کے جواب میں مسلمانوں نے کملا بھیجا کہ ہم رویوں کے لئے یہاں نہیں آئے۔ تم نے ہم پر حملہ کیا تھا اور اب ہم یہ بتانے آئے ہیں کہ خدا ہارے ساتھ ہے۔ جب باد شاہ نے یہ جواب سا تو کہنے لگا عجیب آدی ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ ان میں

سے چند ایک منتخب ہو کر میرے پاس آئیں میں ان سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔اس نے ایک

مٹی کا بورا بھروا کر اینے پاس رکھ چھوڑا۔ اور مسلمانوں کے قائم مقاموں کو مُلوا بھیجا۔ جب وہ

اس کے پاس گئے تو اس نے کہاتم میرا ملک لینے کے لئے آئے ہوگے۔ لیکن یاد رکھواس مٹی کی تھیل کے سوا تہیں کچھ نہیں دول گا۔ ایک صحابی نے اس مٹی کی بوری کو اٹھالیا اور بڑے زور سے اللہ اکبر کا نعرہ مار کر کہا۔ بادشاہ نے ایران کی زمین اپنے ہاتھ سے ہمیں دے دی۔ مسلمان مغرب مارتے چلے گئے۔ اور چو نکہ وہ عربی بولتے تھے اس وقت بادشاہ کچھ نہ سمجھا۔ پیچھے جب ترجمان نے سمجھایا تو کہنے لگا یہ بدشگونی ہوئی ہے۔ ان کو بکڑو مگر اسنے میں وہ اپنے لشکر میں جا کھی تھے۔ (البدایة والنھایة حبد کے صفح ہم سم مطبوعہ بیروث)

تو بادشاہ ایران نے مسلمانوں کو جو مٹی دی تھی وہ مٹی نہ تھی بلکہ ایران کی سرزمین تھی۔ پس چھوٹی باتوں کے بھی اہم نتائج نکل آیا کرتے ہیں۔

اس بات کو مد نظر رکھ کر میں بیہ خوشخبری ولایت میں ایک نو مسلمہ کے بچے کا ختنہ ساتا ہوں کہ ولائت سے خبر آئی ہے۔

ولائت کی ایک نُو مسلمہ نے اپنے لڑکے کا ختنہ کرایا ہے۔ شابد کما جائے کہ ختنہ تو کئی ہندو بھی کراتے ہیں۔ یماں بھی ہندوؤں کاایک گھرہے جو ختنہ کرا تا ہے۔ پھر ابو جمل کا بھی ختنہ ہؤا

تھا۔ اور بھی عرب کے لوگ ختنہ کراتے ہیں پھریہ خوش خبری کیا ہوئی ؟ اس کے سمجھانے کے لئے میں آپ لوگوں کو آج سے ۳ ہزار سال پیچپے اس

پس وہ نبی ؑ جو تمام نبیوں کا سردار اور خاتم النبین ؑ ہے۔ وہ حضرت ابراہیم ؓ کی اولاد سے پیدا ہوًا ہے۔ جنہیں خدانے ان کی دینی خدمات کی وجہ ؑ سے خاص طور پر برکت دی ہے۔ اور آپ ؑ ہے عہد کیا ہے کہ تیری امت کو برکت دوں گا۔

چنانچہ پدائش باب ۱۷ میں آیا ہے۔ حضرت ابراہیم اور خدا کے درمیان عہد حضرت ابراہیم کو خدانے کیا۔

"میں اپنے اور تیرے درمیان اور تیرے بعد تیری نسل کے درمیان ان کے پشت در پشت کے لئے اپنا عمد جو ہمیشہ کا عمد ہو۔ کر تا ہوں۔" (پیدائش باب ۱۷ آیت ۷ برلش اینڈ فارن بائیں سوسائٹی انار کلی لاہور مطبوعہ ۱۹۲۲ء) وہ عمد کیا ہے ہیہ۔

''کہ میں تیرااور تیرے بعد تیری نسل کا خدا ہوں گا۔''

مطلب ہیر کہ تیرے اور تیری نسل کے لئے اپنی شان ظاہر کروں گا۔ پھر فرما تا ہے۔ "پھر خدانے ابراہام سے کہا۔ کہ تو اور تیرے بعد تیری نسل پشت در پشت میرے عمد کو نگاہ رکھیں۔" (پیدائش باب ۱۷ آیت: ۹ برٹش اینڈ فارن بائبل سوسائٹی انار کلی لاہور مطبوعہ ۱۹۲۲ء)

یعنی تم پر اس عهد کی پابندی کرنا ضروری ہے۔ اور وہ عهدیہ ہے کہ:-

"اور میراعمد جو میرے اور تمهارے درمیان اور تیرے بعد تیری نسل کے درمیان ہے۔ جے تم یاد رکھو۔ سویہ ہے کہ تم میں سے ہرایک فرزند نرینہ کا ختنہ کیا جائے۔ اور تم اپنے بدن کی کھلامی کا ختنہ کرو۔ اور بیہ اس عمد کا نشان ہو گا جو میرے اور تمهارے درمیان ہے۔" (پیدائش باب کے آیت ۱۰ اابرلش اینڈ فارن بائبل سوسائٹی انارکلی لاہور مطبوعہ ۱۹۲۲ء)

ہیں۔ اس عمد کے ماتحت رسول کریم الطابی نے اپنی ساری امت میں ختنہ جاری کیا۔ اس کے خلاف کرنے والوں کے متعلق آتا ہے۔ خلاف کرنے والوں کے متعلق آتا ہے۔

"میراعمد تمهارے جسموں میں عمد ابدی ہو گا۔ اور وہ فرزند نرینہ جس کاختنہ نہیں ہؤا۔ وہی شخص اپنے لوگوں میں سے کٹ جائے کہ اس نے میراعمد تو ڑا۔" (پیدائش باب ۱۷ آیت ۱۳٬۱۳ برٹش اینڈ فارن بائبل سوسائٹی انار کلی لاہور مطبوعہ ۱۹۲۲ء)

اس سے معلوم ہؤا کہ خدا تعالی نے حضرت ابراہیم ؑ سے بیہ عمد کیا تھا۔ کہ "میں تیرا اور تیرے بعد تیری نسل کا خدا ہوں گا۔" اور اس کے مقابلہ میں حضرت ابراہیم ً اور ان کی اولاد سے یہ عمد لیا تھا۔ کہ "تم میں سے ہرایک فرزند نرینہ کا ختنہ کیا جائے۔" اور جو ایسانہ کرے اس کے متعلق فرمایا تھا۔ کہ "وہ فرزند نرینہ جس کا ختنہ نہیں ہؤا۔ وہی کھخص اپنے لوگوں میں

ے کٹ چائے۔"

اس عمد پر حضرت اساعیل اور حضرت اسحاق کی نسل میں اس عمد کی خلاف ورزی عمل ہو تا رہا۔ گراس کے خلاف رومیوں باب ۳ آیت ۳۰ (پرکش اینڈ فارن بائیل سوسائٹی انار کلی لاہور مطبوعہ ۱۹۲۲ء میں لکھا ہے۔ کہ

. "ایک ہی خدا ہے۔ جو مختونوں کو بھی ایمان سے اور نامختونوں کو بھی ایمان ہی کے وسلیہ سے راست باز ٹھمرائے گا۔"

اس سے تو اتنا ہی معلوم ہو تا ہے کہ مختون اور نا مختون مساوی ہیں۔ اور اگر ختنہ نہ کرایا جائے تو کوئی حرج نہیں۔ لیکن پھر کہا گیاہے کہ۔

"پس کیا میہ مبارک بادی مختونوں ہی کے لئے ہے یا نامختونوں کے لئے بھی؟ کیونکہ ہمارا دعویٰ میہ ہے کہ ابراہیم گے لئے اس کا ایمان راست بازی رگنا گیا۔ پس کس حالت میں رگنا گیا؟ مختونی میں یا نامختونی میں؟ مختونی میں نہیں بلکہ نامختونی میں۔ "(رومیوں باب ۲۰ - آیت ۱۰،۹۲۹مش اینڈ فارن بائبل سوسائی انار کلی لاہور مطبوعہ ۱۹۲۲ء)

گویا اس طرح سے بتیجہ نکالا گیا ہے کہ نامختونی کی حالت مختونی کی حالت سے اچھی ہے۔ کیونکہ ابراہیم کے لئے اس کاایمان اور راست بازی نامختونی کی حالت میں ہی گبنی گئی۔

حضرت مسیح موعود کے حواری رسم ختنہ کو جاری کریں گے حضرت میچ موعود ً

نے کہا ہے کہ یہودیوں نے پہلے مسے کو تو صلیب پر لٹکا دیا تھا۔ گرجھے اس لئے بھیجا گیا ہے کہ میں صلیب کو تو ژدوں۔ اس طرح میں کتا ہوں پہلے مسے کے حواریوں نے تو اس رسم کو مٹا دیا جو فدا تعالی نے حضرت ابراہیم کی نسل کے لئے قرار دی تھی۔ گراس مسے کے حواری اس کو پھر جاری کریں گے۔ اور اس رسم کا اجراءیورپ میں اسلام کے لئے فاص برکت کا موجب ہو گا۔ اور اب جب کہ اس احمدی فاتون نے جس کا ابھی میں نے ذکر کیا ہے محض فدا کے لئے اپنے لڑکے کا فتنہ کرایا ہے نہ کہ کسی بیاری وغیرہ کی وجہ سے۔ تو میں آج کہ سکتا ہوں کہ اس عہد کے موافق جو فدا تعالی نے حضرت ابراہیم اور ان کی نسل سے کیا تھا اور اس وعدہ کے مطابق جو فدا تعالی نے حضرت ابراہیم اور ان کی نسل سے کیا تھا اور اس وعدہ کے مطابق جو فدا تعالی نے توریت اور قرآن کریم اور حضرت مسیح موعود سے کیا فدا ہمارا اور جموری نسلوں کا فدا ہو گا۔ اور ہمارے لئے اپنی شانِ فدائی فلا ہر کرے گا۔ پس بلحاظ واقعہ کے یہ جموری می بات ہے۔ لیکن بلحاظ واقعہ کے اتنی ہی بردی ہے۔ جتنی مٹی کی بوری کو دیکھ کر صحابی پھوٹی می بات ہے۔ لیکن بلحاظ واتی کے اتنی ہی بردی ہے۔ جتنی مٹی کی بوری کو دیکھ کر صحابی پھوٹی می بات ہے۔ لیکن بلحاظ واتی کے اتنی ہی بردی ہے۔ جتنی مٹی کی بوری کو دیکھ کر صحابی پھوٹی می بات ہے۔ لیکن بلحاظ واتی کے اتنی ہی بردی ہے۔ جتنی مٹی کی بوری کو دیکھ کر صحابی پھوٹی می بات ہے۔ لیکن بلحاظ واتی کے اتنی ہی بردی ہے۔ جتنی مٹی کی بوری کو دیکھ کر صحابی پھوٹی میں بات ہے۔ لیکن بلحاظ واتی کے اتنی ہی بردی ہے۔ جتنی مٹی کی بوری کو دیکھ کر صحابی پھوٹی میں بیت ہے۔ نکال تھا کہ کرئی نے ایر ان کی ذمین ہمارے حوالہ کردی۔

اس کے بعد میں اپنے دوستوں کی توجہ جماعت جماعت احمد می<u>ہ کے اند رونی مخالفین</u> کے اختلاف کی طرف پھیر تاہوں۔

یہ نمایت افسوس کی بات ہے اور آپ لوگوں میں سے ہرایک کو افسوس ہو گا کہ ہم میں سے کچھ لوگ نکل کر دو سری طرف چلے گئے ہیں۔ اور ہر سال ان کی طرف سے ہم پر نئے سے شئے جملے ہوتے ہیں۔ بردی بردی گالیاں ہمیں دی جاتی ہیں۔ ہماری نیتوں ہماری دیا نتوں اور ہمارے عقیدوں پر حملے کئے جاتے ہیں۔ اور ہر رنگ میں ہمیں نقصان پہنچانے کے لئے کو ششیں کی جاتی ہیں۔ ہمارے فلاف بحر کایا جاتا ہے۔ ہمارے عقائد برے سے برے کی جاتی ہیں۔ ہماری طرف سے ان کو جواب دیا جاتا ہے گر ہمارے لوگ متانت اور سنجیدگی کو یہ نظر رکھتے ہیں۔ اور اگر کوئی تختی کرتا ہے تو میں اسے سمجھادیتا ہوں۔ گر متانت اور سنجیدگی کو یہ نظر رکھتے ہیں۔ اور اگر کوئی تختی کرتا ہے تو میں اسے سمجھادیتا ہوں۔ گر ان کی طرف سے ہمارے ساتھ بہت تختی کی جاتی ہے۔ لیکن اب خدا تعالیٰ کی طرف سے پچھ ایس کی طرف سے ہمارے ساتھ بہت تختی کی جاتی ہوں۔ گر کئی لاکھ کی جماعت میں سے کوئی متعلق کما جاتا ہے کہ میں سازش کرکے خلیفہ بن گیا ہوں۔ گر کئی لاکھ کی جماعت میں سے کوئی ہو جہ جہ یہ کہ سکے کہ میں سازش کرکے خلیفہ بن گیا ہوں۔ گر کئی لاکھ کی جماعت میں سے کوئی ہوئی ہے جو یہ کہ سکے کہ میں سازش کرکے خلیفہ بن گیا ہوں۔ گر کئی لاکھ کی جماعت میں سے کوئی ہو شش کی ؟ اگر

عتی ہیں جن کی طرف سے مجھے کہا گیا کہ ہم ان لوگوں سے نہیں مل سکتے۔ اگر کوئی ایباو قت آئے جب کہ ہمیں ان میں سے کسی کو خلیفہ مانتا پڑے تو ہم کسی اور کو مان لیس کے مگر ان کو نہیں مانیں گے۔ مگر میں نے ان کو بھی کہا کہ خواہ کچھ ہو میں جماعت میں اختلاف پند نہیں کرتا۔ میں ان میں سے جو خلیفہ ہو گاس کی بیعت کرلوں گا۔ مگر خدا پچھ اور چاہتا تھا اور جو پچھ وہ چاہتا تھا وہ جو ہتا تھا وہ جو ہتا تھا وہ جو ہتا تھا وہ ہوگا ہا

تو ان لوگوں کا ہماری نیتوں پر حملہ کرنا دراصل خدا تعالیٰ پر حملہ کرنا ہے کیونکہ یہ دل کی حالت کو نہیں جانتے۔ رسول کریم 'فرماتے ہیں۔ مُلْ شُقَقْتَ قَلْبُهُ ﷺ کیاتم جس انسان کی نیت پر حملہ کرتے ہواس کادل بھاڑ کرتم نے دیکھ لیاہے؟

ان لوگوں نے ہماری نیتوں پر بے جاحملے گئے۔ گر کے حملے اب خدا تعالی نے ان کی نیتوں کو کھول کرر کھ دیا

ہماری نیتوں پر غیر مبالعین کے حملے

ہ۔

ان کی طرف سے اعلان ہؤا تھا کہ مسیح موعود کے بعد کسی کو ہم اس لئے خلیفہ نہیں مان سکتے کہ خلیفہ کا خلیفہ نہیں ہو سکتا۔ پھر انہوں نے کہا کہ واجب الاطاعت خلافت کوئی شرعی مسکلہ نہیں ہے۔ خلیفہ یا تو بادشاہ ہو سکتا ہے یا مأمور اور جو ایسا نہ ہو وہ اسلامی طور پر خلیفہ نہیں کہلا سکتا۔ پھر مولوی محمد علی صاحب نے اپنے ایک ٹریکٹ میں لکھا کہ ہم مولوی صاحب کے الفاظ کا احترام کرنے کے لئے کہتے ہیں انجمن کا پریزیڈنٹ بنالیا جائے اور وہ امیر ہو۔ بس اسے امارت کا حق ہو اور پھھے نہ ہو۔ ہم ان کی فیوں پر حملہ نہیں کرتے کہ ان کی مرضی خود یہ حق حاصل کرتے کہ ان کی مرضی خود یہ حق حاصل کرتے کی تھی۔ لیکن جب وہ خود اپنی مرضی کا اظہار کر دیں تو ہمارا اس میں کیاد خل ہے۔

چھے ہی دنوں میرا ایک حدیث کا درس غلط طور پر رسالہ مسکلہ خلافت اور غیر مبالکتین تشحیذ میں چھپ گیا۔ جس میں اس بات کا ذکر تھا کہ اگر ایک خلیفہ کی موجودگی میں کوئی دو سرا شخص خلافت کا دعویٰ کرے تو وہ واجب القتل ہو تا ہے۔ اس پر ان لوگوں نے جھٹ شور مچا دیا کہ مولوی محمہ علی صاحب کے قتل کا فتویٰ دے دیا گیا۔ اب یہ امردو حالتوں سے خالی نہیں۔ اول اگر مولوی محمہ علی صاحب خلیفہ ہیں تو پہلے انہوں نے جھوٹ کما کہ خلیفہ کا خلیفہ نہیں ہو سکتا۔ اور اگر وہ خلافت کے مدعی نہیں تو اب جو شور مچایا جاتا جھوٹ کما کہ خلیفہ کا خلیفہ نہیں ہو سکتا۔ اور اگر وہ خلافت کے مدعی نہیں تو اب جو شور مچایا جاتا ہے مسلم تاب الایمان باب تحدیم فتل الکا فربعد ان فال لا المالا الله میں اس طرح ہے" اَفَلاَشَقَتُ عُنْ مَنْ الله و

ہے یہ بالکل جھوٹا شور ہے۔ گراس پر ان اوگوں نے بڑا شور مجایا حالا نکہ بات بالکل صاف تھی۔

لیکن باوجود اس کے کہ وہ کہ سکتے تھے کہ میں نے مولوی محمہ علی صاحب کو خلیفہ قرار دے کر

ان کے قتل کا فتوئی دے دیا ہے۔ چنانچہ ان کی طرف سے یہ کما بھی گیا۔ گریہ بھی بالکل غلط

ہے۔ کیونکہ میں اپنے مضامین میں لکھ چکا ہوں کہ وہ خلافت کے مدعی نہیں ہیں۔ گرہم اسے

بھی چھوڑتے ہیں۔ خدا تعالی نے ان کو اس سے بھی ذیادہ شرمندہ کرایا ہے اور ان کی نیوں کو

ظاہر کر دیا ہے۔ اور وہ اس طرح کہ تھوڑا ہی عرصہ ہؤا بنجاب کے مسلمانوں کی طرف سے

موجودہ لاٹ صاحب پنجاب کو ایک ایڈریس پیش کیا گیا تھا۔ اس میں لکھا تھا کہ ہم سب مسلمانوں

کی طرف سے در خواست کرتے ہیں کہ سلطان ترکی جو ہمارا خلیفہ ہے اس کے حقوق کی حفاظت

کی جائے۔ ان در خواست کرنے والوں میں غیر مبالکین کی انجمن کے سیکرٹری صاحب بھی شامل

پھر اس سے بھی بڑھ کریہ کہ دو کنگ مشن کی طرف سے ایک جلسہ کی دعوت مولوی صدرالدین کی طرف سے دی گئی اور دعوتی رقعہ میں لکھا گیا کہ بورپ ہمارے خلیفہ سلطان ترکی کے حقوق چھیننے کی تیاریاں کر رہاہے۔ ان کی حفاظت کے لئے یہ جلسہ کیا جائے گا۔

برحال یہ لوگ خلافت کے قائل تو ہو گئے۔ گرکون می خلافت کے؟ اس کے کہ حضرت مسیح موعود یک پیروؤں میں سے تو کسی کو حاصل نہیں ہو سکتی ہاں آپ کے منکروں میں سے خلیفہ ہو سکتا ہے۔ بہت اچھا ایبا ہی سمی گر اس پر بھی بس نہیں کی۔ خدا تعالی نے انہیں اور طرح بھی پکڑا ہے۔ ابھی تازہ خبر آئی ہے کہ لندن میں مسلمانوں کا ایک بڑا جلسہ ہؤا جس میں یہ تجویز پیش کی گئی کہ خلافت مسلمانوں کا غہبی مسئلہ ہے گور نمنٹ کو اس میں دخل نہیں دینا حاسے۔

اس جلسہ کے پریزیڈنٹ ایک انگریز ڈاکٹرلیون تھے۔ وہ کسی وجہ سے جلسہ میں نہ آسکے اور مولوی صدر الدین صاحب اس جلسہ کے پریزیڈنٹ ہوئے۔ چود هری فتح محمد صاحب کو بھی اس میں مدعو کیا گیا تھا۔ سوال و جواب کے وقت چود هری صاحب نے ڈاکٹر عبد المجید صاحب سے جنوں نے تقریر کی تھی۔ یوچھا۔

کیا مسکلہ خلافت ایک نہ ہبی سوال ہے؟ ڈاکٹر عبد المجید صاحب نے جواب دیا۔ ہاں۔ نہ ہبی سوال ہے۔ اور خلافت اسلام کا ایک اہم اور ضروری جزوہے۔ چود هری صاحب نے اس پر

بس نہیں کیا اور پوچھاکیا خلیفہ کی اطاعت لازم اور ضروری ہے؟ ڈاکٹر عبدالجید نے مولوی صدر الدین صاحب سے جواب کی اجازت لے کر کھاہاں ضروری ہے۔ اس سوال و جواب سے دونو باتیں حل ہو گئیں کہ مسلمانوں میں خلیفہ ہو اور ہو بھی واجب الاطاعت۔ کتے ہیں کوئی شخص ساری رات زلیخا کا قصہ پڑھتا رہا جب ضبح ہوئی تو اس نے پوچھا۔ زلیخا عورت تھی یا مرد؟ ہم کہتے ہیں یکی بات ان لوگوں نے کی ہے۔ اس وقت تک ہم سے اتنا جھگڑا کرتے رہے اور سمجھا ہی نہیں کہ ہم کیا کتے رہے ہیں۔ ہم بھی تو یکی کتے تھے کہ خلافت اسلام کا ایک اہم اور ضروری جزو ہے اور خلیفہ کی اطاعت لازم ہے۔ مگر ہمارے کہنے سے تو ان لوگوں نے نہیں ضروری جزو ہے اور خلیفہ کی اطاعت لازم ہے۔ مگر ہمارے کہنے سے تو ان لوگوں نے نہیں سمجھا۔ اور اب انہیں مجبور کرکے خدا انہی کے مونہوں سے یہ بات کہلوا رہا ہے۔

دو سری ایک اور بات ہے اور وہ پیہ ہماری مخالفت میں خواجہ صاحب کی سرگر می کہ بچھلے بچھ دنوں سے خواجہ کمال الدین صاحب نے آگر غیر مبائعین کے مشن میں خاص حصہ لینا شروع کر دیا ہے۔ اور مولوی محمہ علی صاحب کے بازو بنے ہوئے ہیں۔ اور انہوں نے اپناوہی پر انا وعظ شروع کیا ہؤا ہے۔ جو اظهار حق نامی خفیہ ٹریکٹ میں کسی نے حضرت خلیفہ اول اُ کو بہت سی گالیاں دے کر درج کیا تھا اور وہ بیر کہ خلیفہ کی بیغت کرنا انسان پرستی ہے۔ اس وقت تو خواجہ صاحب کے ساتھیوں نے اعلان کردیا تھا کہ یہ ہمارا ندہب نہیں ہے۔ گراب خواجہ صاحب وہی بات کمہ رہے تھے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ جتنے نبی دنیا میں آئے وہ انسان پر سی کو مٹانے کے لئے آئے۔ پھر کہتے ہیں یہ جو دنیا میں انسان پرستی یائی جاتی ہے اس میں سب سے زیادہ حصد انبیاء اور اولیاء کی اولاد کا ہوتا ہے۔ اس لئے میں جماعت احمد میہ کو متنبہ کر تا ہوں کہ اس میں داخل ہونے والے لوگ کیوں احمق ہو گئے ہیں کہ انہوں نے انسان پر تی شروع کر دی ہے۔ ایک خلیفہ کی بیعت کرنا جماعت احمد میہ کی حماقت ہے یا خواجہ صاحب کی؟ میہ لمبا سوال ہے۔ گرمیں جانتا ہوں کہ ہماری جماعت میں سینکروں آدمی ایسے ہیں جو باوجود اس کے کہ ایک لفظ بھی نہیں بڑھے ہوئے تاہم خواجہ صاحب کا ناطقہ بند کر سکتے ہیں۔ پھر جو مخص خدا تعالی کے کلام کا اتنا بھی حق نہیں سمجھتا کہ اسے دنیا میں شائع کیا جادے اور آج بھی اس کی اشاعت کو رو کتا ہے وہ کیا حق ر کھتا ہے کہ جماعت احمد ہیہ کو بے و قوف اور احمق کھے؟ غیر مبالکین کو جماعت احمد میہ سے کیا نسبت؟

مارے لوگ ایم اے اور بی اے نسب کین رسول کریم اور حضرت ابو بکر اور دو سرے صحابی جمی ایم ۔ اے اور بی اے نشیں۔ لیکن رسول کریم اور حضرت ابو بکر اور دو سرے صحابی جمی ایم ۔ اے اور بی ۔ اے نشی سے ۔ گواگر اسی بات میں وہ ہماری جماعت ہے اپنے ساتھیوں کا مقابلہ کرے تو اسے معلوم ہو جائے کہ خدا کے فضل سے ہم میں ان سے بہت زیادہ ایم ۔ اے اور بی ۔ اے ہیں۔ پھراگر سیانے اور عقلند کے معنی ان کے نزدیک مال دار کے ہیں تو ان کے ساتھیوں سے بہت زیادہ ایک اور ہم اپنی جماعت میں دکھا کتے ہیں۔ بوے سے بوا چندہ ایک دفعہ ان میں سے ایک آدی نے ہزار روپیہ دیا تھا اور اسی پر بوی خوشی کا اظہار کیا گیا تھا۔ گر ہمیں ایک ہی آدی نے سڑا ہزار روپیہ چندہ یک مشت دیا۔

پر عقل اور علم کا معیار علم عربی جانتا ہوں خواجہ صاحب اور عربی دانی خواجہ صاحب یہ معیار تھی قائم نہیں کریں گے۔ کیونکہ علم عربی سے جمالت خواجہ صاحب سے زیادہ اور کسی میں کم بی پائی جائے گی- انہوں نے ایک پٹاوری مولوی سے مدد لے کر اور حضرت صاحب کی ایک کتاب مچرا کر ایک کتاب لکھ دی ہے اور سمجھ لیا ہے کہ میں بڑا عربی دان ہوں۔ گراس کا فیصلہ نمایت آسانی کے ساتھ اس طرح ہو سکتا ہے کہ مولوی محمد علی صاحب بنائے جائیں جج۔ اور قرآن کریم کا کوئی ایک رکوع خواجہ صاحب کے سامنے پیش کر دیا جادے اور وہ اس کالفظی ترجمہ کر دیں۔ اور فیصلہ مولوی محمہ علی صاحب قتم کھا کر دیں اور لکھ دیں کہ خواجہ صاحب کا کیا ہوًا ترجمہ صحیح ہے۔ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے صرف لفظی ترجمہ ہے۔ مگر میں جانتا ہوں خواجہ صاحب اس سوال کو تبھی اٹھنے نہیں دیں گے کیونکہ عربی دانی ان کے نزدیک جہالت ہے اور وہ علاء کو قل اعوذیے کماکرتے ہیں۔ خر خواجہ صاحب سے بات تو نہیں ماننے کے مگراپنے غیرمبالکیں ہر طرح مقابلہ کرلیں ساتھوں میں سے مولوی ہی پیش کر دیں۔ ان کے مقالمیہ میں ہم دو گئے تگنے بلکہ کئی گنا زیادہ و کھادیں گے۔ پھراگر علم کامعیار قانون دان ہونا ہے تو ہیں سہی۔ اگر ڈاکٹر ہونا ہے تو ہی سہی۔ غرض کوئی معیار وہ مقرر کر دیں۔ اسی پر مقابلہ کرکے ان کو دکھا دیا جائے گا کہ ہمارے مقابلہ میں ان کو کیا نسبت ہے؟ مگر باوجود اس کے وہ ہماری جماعت کو کہتے آئے ہیں اور اب بھی کہتے ہیں کہ یہ جاہلوں کی جماعت ہے اور ان میں اہل

الرائے نہیں ہیں۔ عالانکہ وہ نہیں جانے کہ حضرت صاحب ٹے اپی کتاب نور الحق میں لکھا ہے کہ خدا تعالیٰ نے اہل الرائے لوگوں کو میری جماعت میں داخل کر دیا ہے۔ جیرت ہے کہ حضرت صاحب کے خزد یک توجو آپ کی طرف آتا ہے وہ اہل الرائے ہے مگر خواجہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ جاہلوں اور اجڈوں کی جماعت ہے۔

چروہ ،،دن میں سے انسان پرستی کاالزام خواجہ صاحب کی طرف سے انسان پرستی کاالزام پرست کتے ہیں میں مانتا ہوں کہ انسان پرستی بہت بری بات ہے اور بیہ شرک ہے۔ گرمیں پوچھتا ہوں کیا خدا تعالٰی نے صرف انسان پرستی سے ہی منع کیا ہے اور زر پرستی 'کثرت پرستی ' سوسائی پرستی ہے منع نہیں کیا؟ حیرت ہے کہ وہی خواجہ صاحب جو ہم پر انسان پر تی کا الزام لگاتے ہیں خود زر پر سی کے پیچھے دو سرے لوگوں ہے چندہ حاصل کرنے کی غرض سے اور غیرلوگوں سے علیحدہ ہونے کے خوف ہے جماعت احمد میہ کو چھوڑتے ہیں۔ کیا میہ باتیں بری نہیں ہیں؟ میہ تو بے شک بری بات ہے کہ کسی شخص کو اس لئے مانا جائے کہ وہ کسی بڑے انسان کی اولاد ہے۔ مگر کیا بڑے ہزرگ اور خدا رسیدہ انسان کی اولاد ہونا کوئی لعنت ہے؟ اگر ان لوگوں کے نزدیک حضرت صاحب کی اولاد میں ہے کسی کو خلیفہ مانتا جمالت ہے تو گویا کسی برگزیدہ خدا کی اولاد ہو نا ان کے نز دیک لعنت ہے۔ گرسوال ہیے ہے کہ بڑے بڑے بد کار جو لوگ گزرے ہیں وہ کن کی اولاد میں سے تھے؟ فرعون ' ﴾ نمرود' اور شداد کمی نبی کے بیٹے' پوتے یا پڑ بوتے تھے۔ اور ابوجهل' عتبہ' شیبہ کون ہے نبی کے یوتے پڑیوتے تھے؟ کوئی ایک بھی انبیاءً اور بزرگوں کا ایبا دسمن جو دنیا کے ہلاک کرنے والا اور اہل دنیا کے لئے مملک اور مغوی ہو تو د کھایا نہیں جا سکتا۔ جو نمی نبی کی قریب اولاد میں سے ہڑا ہو۔ خود گمراہ اور بے دین ہونااور بات ہے۔ حضرت نوح ؑ کے لڑکے کا خدا تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ اس کے متعلق اول تو ہیں جھڑا ہے کہ وہ ان کا بیٹا تھایا نہیں۔ مگر پھر بھی وہ دو سروں کے لئے مملک اور مغوی نہیں تھا خود گراہ تھا۔ تو ہم کہتے ہیں کسی کو اس لئے مانا کہ وہ برے آدمی کی اولاد ہے کم عقلی ہے۔ گرجس کو خدا تعالی بزرگی دے دے اس کواس لغمن مانتا کہ وہ کسی بوے انسان کی اولاد ہے یہ بھی کم عقلی ہے۔ بسرحال دونوں طرح بات برابر ہے اب ان کی جو مرضی ہو کہیں گران کا فلفہ درست نہیں ہے اور اس کا نتیجہ وہ دیکھ رہے ہیں اور آئندہ کیمیں گے۔ ان کے گھروں میں اولاد موجود ہے گر خدا تعالیٰ نے ان کی اولادوں کو اس وقت

تک دین کے حاصل کرنے کی توفیق نہیں دی۔ اور اس کی وجہ صاف ہے کہ چو نکہ انہوں نے ہم سے اس لئے دشنی کی ہے کہ ہم اس بڑے انسان کی اولاد ہیں جس کو خد اتعالی نے بڑا بنایا۔ اس کے بدلہ میں خد اتعالی نے ان کے گھروں میں سہ بات پیدا کر دی۔

اب میں اس مضمون کی طرف آتا ہوں جو آج میرا اصل مضمون کی طرف آتا ہوں جو آج میرا اصل مضمون ہے۔

لیکن اس کے بیان کرنے سے پہلے میں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت تک جو میرے عمد میں بطلے ہوئے ہیں ان پر میری عادت رہی ہے کہ میں ایک دن کوئی علمی مضمون بیان کیا کر آ ہوں اور ایک دن جماعت کی مختلف ضروریات کے متعلق بولٹا رہا ہوں۔ پہلے دن عام نصائح بیان کی جاتی رہی ہیں اور دو سرے دن علمی مضمون۔ سوائے بچھلے سالانہ جلسہ کے۔ اس سال بھی میرا ارادہ ہے کہ آج عام ضروریات کے متعلق بیان کروں۔ اور کل وہ علمی مضمون جس کے متعلق اس دفعہ بھی بیان کرنے کا ارادہ ہے۔ انشاء اللہ۔

 آج میں عام مضمون بیان کر تا ہوں جو نصائح اور تبلیغ کے انسان کو پیدا کرنے کی غرض متعلق ہے۔ میں نے شروع تقریر میں کچھ آیتیں پڑھی تھر ۔ میں منسلہ منسلہ میں میں کچھ آیتیں پڑھی

وَذَكِرْ فَاِنَّ الذِّكْرِ ٰى تُنْفَعُ الْمُؤْمِنِيْنُ ٥ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْإِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونِ ٥ مَا آُدِيْدُ مِنْهُمْ مِّنْ رِّ ذُقٍ وَّ مَا اُدِيْدُ اَنْ يُّطْعِمُونِ ٥ إِنَّ اللَّهُ هُو الرَّزَّ اَقُ ذُوالْقُوَّةِ الْمَتِيْنُ ٥ فَإِنَّ لِلَّذِيْنَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا مِّثُلُ ذَنُوبٍ اَصْحَبِهِمْ فَلاَ يَسْتَعْجِلُونِ ٥ فَوَيْلُ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ يَثَوْمِهِمُ الَّذِيْ يُوعَدُونَ ٥ (التَّريَت: ٢٥ آ١١)

ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اینے بندوں کو ایک خاص بات اور ایک بہت بوے فرض کی طرف متوجہ کیا ہے۔ رسول کریم ﷺ کو خدا تعالی فرما تا ہے تُو نفیحت کر مسلمانوں کو اور انہیں کھول کر بتا دے۔ کیونکہ نصیحت مؤمنوں کو فائدہ دیتی ہے۔ وہ کیا نصیحت اور کیاوعظ ہے؟ یہ کہ وَ مَا خَلَقْتُ الْحِنَّ وَالْإِنْسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُوْنِ- که میں نے جن وانس کواس لئے نہیں پیدا کیا کہ وہ دنیا میں آئیں اور کھانی کر چلے جائیں۔اور نہ اس لئے پیدا کیا ہے کہ میں ان کامختاج مول اور اگر انسان نه مو تا تو میری خدائی نه شابت مو سمق - میں قادر اور مالک نه رہتایا میں کمزور تھا اور مدد کے لئے انسان کو پیدا کیا ہے۔ یا میری شان و شوکت میں پچھے کمی تھی اس کو یورا کرنے کے لئے انسان کو بنایا ہے یا اپنے علم کی ترقی کے لئے بنایا ہے۔ مَاۤ اُدِیدُ مِنْهُمْ مِّنْ رِّ زُقِ وَّ مَا الدِيدُ اَنْ يُتُطْعِمُونِ ان كيدِ اكرنے سے ميرايد مناء نسي ہے كه وہ مجھے رزق دیں گے اور کھانا کھلا کیں گے میری اگر کوئی غرض ہے۔ تو یہ ہے کہ لِیُعْبُدُ وُنِ۔ بندے خداکے عابد ہو جائیں میرا فضل چاہتا تھا کہ میں اس کو بوری شان سے ظاہر کروں۔ پس میں نے اپنے فضل کے اظہار کے لئے انسان کو منتخب کیااور اپنے احسان کے لئے اسے چن لیا۔ میں نے جاہا کہ انسان میرے عبد بنیں۔ پس وُ مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسُ إِلَّا لِيَعْبُدُ وْنِ - مِي نے نہيں يبدِ اكيا جن اور اِنس کو مگراس لئے کہ میری عبادت کریں۔ میں نے ان سے پچھ لینا نہیں۔ ان سے پچھ فائدہ حاصل نہیں کرنا۔ میری شان میں ان ہے کوئی زیادتی نہیں ہو سکتی۔ میری حکومت میں کوئی اضافہ نہیں ہو جا تا۔ میری غرض ان کے پیدا کرنے سے صرف میں ہے کہ میرے عبد اور فرمانبردار بن جائیں۔

اس کے متعلق بیریاد رکھنا چاہئے کہ عبد کے معنی عام غلامی کے نہیں بلکہ خدا کاعبد بنتا بہت

خطاب جلسه سالانه ۲۰۰ د تمبر۱۹۱۹:

بڑا انعام ہے۔ خدا تعالیٰ کی غلامی کوئی ذلت کی بات نہیں بلکہ ایک نعمت ہے۔ اور اس کی چھوٹی مثال یہ ہے کہ جب کسی کو بادشاہ کی ڈیو ڑھی کا دربان مقرر کیا جا تا ہے تو وہ اپنے لئے اسے بردی عزت سمجھتا ہے۔ اس کے لئے تاریں چل جاتی ہیں اور بڑی خوشی منائی جاتی ہے۔ یہ نہیں ہو تا کہ وہ شخص ماتم شروع کر دیتا ہے بلکہ دعوتیں اور پارٹیاں دی جاتی ہیں اور اسے بری عزت سمجھا جا تاہے۔

تو فرمایا میں نے اس لئے انسان کو پیراکیا ہے کہ وہ میرا عبد بن جائے

میری عبادت میں لگ جائے۔ گویا انسان کو انعامات کا دارث بنانے کے لئے پیدا کیا گیا ہے۔ پس انسان کو اس لئے پیدا کیا گیا ہے کہ خدا تعالیٰ کی صفات اس پر ظاہر ہوں۔

غرض خدا تعالیٰ نے انسان کی انسان کواپنی زندگی کی اصل غرض کویاد ر کھناچاہے یدائش کی بیہ غرض بیان کی ہے کہ اس کا عبد ہنے۔ اور جس غرض کے لئے کوئی آتا ہے دانا وہی ہو تا ہے جو اس غرض کو یورا کر تا ہے۔ مثلاً ایک تا جر جو لاہور تجارت کا مال خریدنے کے لئے جاتا ہے وہ اگر ایک دو تھنٹے جڑیا گھر دیکھ کراور ایک دو گھنٹے عجائب گھردیکھ کر داپس آجائے تو لوگ اسے ہی کہیں گے کہ بے و قوف ہے۔ کیونکہ جو غرض کسی کی ہوتی ہے اسے اگر وہ پورا نہ کرے تو وہ جاہل اور نادان ثابت ہو تاہے۔

خدا کاعبد ہے بغیر خاص انعام حاصل نہیں ہوسکتے غرض کو پورا نہیں کر تا جس کے لئے پیدا کیا گیا ہے۔ یعنی خدا تعالی کا عبد نہیں بن جاتا دانا نہیں کہلا سکتا۔ انسان کے لئے دانائی ہی ہے کہ بورے طور پر خدا تعالی کا عبد بن جائے۔ اور جب تک عبد نہ ہے خدا تعالی کے انعام کاوارث نہیں بن سکتا۔ کیونکہ جب تک کوئی کام نہ کرے اس وقت تک انعام کیے پا سکتا ہے؟ مثلاً حکومت کمی کو لڑنے کے لئے بھیجے مگروہ میر تماشہ دیکھ کرواپس آجائے تو اس کو کوئی انعام نہیں دیا جاتا۔ انعام وہی یا تا ہے جو فرمانبردار بن کر اور ہدایات پر کاربند ہو کر کار ہائے نمایاں دکھا تا ہے۔ پس جب کہ انسان کی پیدائش کی غرض ہی ہے کہ خدا کا عبد ہے اور ای وقت انعام حاصل کر سکتا ہے جب اس غرض کو پورا کرے۔ تو اس کا فرض ہے کہ وہ اس غرض کو ہروفت یاد رکھے اور اس کو بورا کرنے کی کوشش کرے۔ باقی جس قدر چیزیں اور کام

ہوں ان کو زا کد سمجھے۔ نوکری<sup>، ت</sup>جارت یا کوئی اور پیشہ جو انسان اختیار کر تا ہے یا علم سیکھتااور دو مروں کو سکھا تا ہے یا بعض لوگ مستی ہے بھی اپنی زندگی گزار دیتے ہیں اور وہ اپنی زندگی کا مقصد کھانا پینااور سیرس کرناسمجھ لیتے ہیں یہ اصل غرضیں نہیں ہیں۔ اس لئے انہی میں منہمک ہو جانا عقل و دانش سے بعید ہے۔ دیکھوایک شخص جو کسی مقدمہ کے لئے گھرسے روانہ ہویا کسی ۔ قلعہ کے فتح کرنے کے لئے جائے وہ بھی کھانا کھائے گا اور مختلف فتم کے نظارے جو راستہ م**ی**ں آویں دیکھے گا۔ گریہ سب کام اس کے ضمنی ہوں گے اصل مقصود نہ ہوں گے۔ ان تمام کاموں کے کرتے وقت اس کی نظراصل مقصد سے دور نہ جاوے گی اور وہ ان کی خاطراصل مقصد کو قربان نہیں کر دے گا۔ گو وہ ان باتوں کو بھی جمال تک ممکن ہو اور بیاس کے کامول میں روک نہ ہوں چھوڑے گانہیں۔اوران کے کرتے وقت بھی پیر نیت رکھے گاکہ بیر میرے کام میں ممد ہوں۔ مثلاً کھانا کھادے گاتو سمجھے گاکہ اگر میں کھانا نہ کھاؤں گاتو لڑوں گا کیو نکر؟ پس انسان کو این زندگی کے متعلق بھی ہی رویہ اختیار کرنا چاہئے۔ اسے اول تو اپنی پیدائش کی غرض کو سمجھنا چاہئے۔ پھراس کو مدّ نظر رکھ کر جو اور کام بھی کرنے پڑیں وہ کر سکتا ہے۔ دو سرے لوگ اس نکتہ کو بھول چکے ہیں۔ آپ لوگوں نے ایک تازہ عمد کیا ہے۔ پس میں آپ کی توجہ اس طرف پھیر تا ہوں۔ آپ لوگ ایبانہ کریں بلکہ اس فرض کو ہیشہ یاد رکھیں۔ خدا تعالی نے آپ لوگوں کو جو نور عطاکیا ہے اس نور کے ہوتے ہوئے باقی دنیا اندھی بھی ہو تو آپ کواپیانہیں ہونا جائے۔

روح کاخدا سے عہد میں آتی ہے اس سے سوال کیا جا آئے اکشت بر تبکم (الاعراف: الاعراف: میں تیرا رب نہیں ہوں؟ یا دو سرے لفظوں میں سے کہ کیا تو میرا عبد نہیں ہے۔ روح جواب دیتی ہے بیلی ہاں۔ یعنی فطرت سے گواہی دیتی ہے۔ گربت لوگ ہوتے ہیں جو اعمال سے جواب دیتی ہے بیلی ہاں۔ یعنی فطرت سے گواہی دیتی ہے۔ گربت لوگ ہوتے ہیں جو اعمال سے اپنا اس اقرار کو جھٹلاتے ہیں لیکن مؤمن وہی ہے جس کی ذبان اور عمل ایک جیسے ہوں۔ خدا تعالی نے اپنے فضل سے تم لوگوں کی ذبان 'کان' کان' جماعت احمد سے سے خطاب آئے ہیں کھول دی ہیں اور تمہاری روحانی حسین بہت تیز کر جماعت احمد سے سے خطاب آئے ہیں پیدائش کی اس غرض کو بھول جاؤ جس کے لئے پیدا کئے دی ہیں۔ تمہارا سے کام نہیں ہے کہ اپنی پیدائش کی اس غرض کو بھول جاؤ جس کے لئے پیدا کئے گئے ہو۔ دو سرے لوگ اگر غفلت کرتے ہیں تو کر سکتے ہیں۔ کیونکہ وہ نہیں جانے کہ وہ کیوں

انوار العلوم جلدس

پیدا کئے گئے ہیں۔ مگر آپ لوگوں کو حضرت مسیح موعود ؑ کے ذریعہ خدا تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ تسارے پیدا کرنے کی کیاغرض ہے اور تمہاری روحانی آئھیں کھول دی گئی ہیں۔ پس آپ لوگوں کا فرض ہے کہ اس غرض کی طرف پورے طور سے توجہ کریں۔ اور یاد رکھو کہ تم خدا تعالیٰ کے انعامات اس وقت تک نہیں پاکتے جب تک اس غرض کو پورا نہ کرو۔

ایک بے و قوف نوکر سمجھ سکتا ہے کہ بغیر حق کے طلب کرنے والا ذلیل ہو تاہے مجھے بغیر نوکری کی غرض پورا کئے انعام مل جائے گا۔ لیکن کوئی عقلند اور داناانسان میہ نہیں سمجھ سکتا۔

کتے ہیں ایک بے وقوف لڑکا تھا اس کو ہاں نے کہا جا کیس نوکری کر۔ اور بتا دیا کہ جب آقا خوش ہوتا ہے تو نوکروں کو انعام بھی دیا کرتا ہے۔ اس لئے ایسے موقع پر آقا سے انعام ہا نگنا چاہئے۔ اس نے پوچھا یہ کس طرح معلوم ہو کہ آقا خوش ہؤا ہے۔ ہاں نے کہا جب کی کام پر ہنے تو سمجھ لوکہ خوش ہے۔ وہ گیا اور ایک شخص کا نوکر ہوگیا۔ ایک دن آقا نے اسے کہا۔ بھی! دیکینا باہر بارش ہو رہی ہے یا نہیں؟ اس نے کہا ہو رہی ہے۔ آقا نے کہا۔ تہیں اندر ہی بیٹے کس طرح معلوم ہوگیا؟ اس نے کہا ابھی باہر سے بلی آئی تھی وہ بھیگی ہوئی تھی۔ جس سے معلوم ہؤا کہ بارش ہو رہی ہے۔ یہ جواب تو جو کچھ تھا سوتھا۔ ممکن تھا کہ بلی کمیں پانی میں لوٹ کر آئی ہو۔ گر آقا نے زیادہ زور نہ دیا اور خاموش ہو رہا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد اس نے کہا کہ ذرااٹھ کرلیپ بجھا دو۔ نوکر نے کہا۔ آپ لحاف اوڑھ کر سوجا کیں روشنی نظر نہیں آئے گی۔ تھوڑی دیر بعد آقا نے کہا کہ دروازہ بند کر دو۔ اس نے کہا کہ دو کام میں نے کئے ہیں ایک آپ آپ ہی کر دیں۔ اس پر اس کا آقا اس کی محافت پر ہنا۔ اور اس بے وقوف نوکر نے سمجھا گی۔ تھوڑی دیر بعد آقا نے کہا کہ دروازہ بند کر دو۔ اس نے کہا کہ دو قوف نوکر نے سمجھا گی۔ تو تو نوکر نے سمجھا کہ اس وقت یہ میری خدمت پر خاص طور پر خوش ہؤا ہے ادر سے موقع انعام لینے کا ہے۔ اس وقت سے میری خدمت پر خاص طور پر خوش ہؤا ہے ادر سے موقع انعام لینے کا ہے۔ اس وقت سے میری خدمت پر خاص طور پر خوش ہؤا ہے ادر سے موقع انعام لینے کا ہے۔ اس وقت سے میری خدمت پر خاص طور پر خوش ہؤا ہے ادر سے موقع انعام لینے کا ہے۔ اس وقت سے میری خدمت پر خاص طور پر خوش ہؤا ہے ادر سے موقع انعام لینے کا ہے۔ اس وقت سے میری خدمت پر خاص طور پر خوش ہؤا ہے اور سے موقع انعام لینے کا ہے۔ اس وقت اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اور کہا کہ حضور بندہ انعام کا خواست گار ہے۔

یہ ایک بے وقوف کا قصہ ہے۔ جس نے آپ آقا سے انعام کی درخواست کی حالانکہ اس نے اس غرض کو پورانہ کیا تھا جس کے لئے اسے رکھا گیا تھا۔ گرکیا کوئی عقلند اس طرح کر سکتا ہے؟ اس کو کیا انعام مل سکتا تھا؟ ہی کہ آقانے کان سے پکڑ کر گھرسے باہر نکال دیا۔ تو ایسے آدمی کا کوئی حق نہیں ہو تاکہ انعام کا طالب ہو۔ اور اس کا وہی حال ہو تا ہے۔ جو عدالت میں کری پر بیٹھنے کے حق کے مطالبہ کے وقت مولوی محمد حسین صاحب بڑالوی کا ہؤا تھا۔ جب

ارٹن کلارک کا حضرت میے موعود کے خلاف مقدمہ تھا تو مولوی مجمہ حسین صاحب بڑی خوشی سے لمباجبہ پہن کرعدالت میں گواہی دینے کے لئے اس خیال سے پنچے تھے کہ بس آپ کو قیدی کرا دوں گا۔ اور اس بات کی بڑی امید لگا کرگئے تھے کہ ان کو ہتھ کڑی گئی ہوئی ہوگی اور وہ پابر نجیر کھڑے ہوں گے۔ یکن جب عدالت میں جا کر دیکھا کہ حضرت مرزا صاحب ڈپٹی کمشنر صاحب کی کری کے پاس کری پر بیٹھے ہیں۔ تو دیکھ کر جل گیا اور کہنے لگا جمھے بھی بیٹھنے کے لئے کری دی جائے۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا آپ کا نام کری نشینوں میں نہیں ہے۔ اس نے کہا میں لائ صاحب کو ملا تھا انہوں نے جمھے کری دی جائے۔ حالا نکہ ملا قات کے صاحب کو ملا تھا انہوں نے جمھے کری دی جائے۔ حالا نکہ ملا قات کے وقت کری کا مل جانا اور بات ہے اور عدالت میں کری ملنا اور بات۔ لیکن اس نے اس بات کا کوئی خیال نہ کیا اور کری طلب کی۔ اس پر اے کہا گیا بک بک مت کرو اور پیچھے ہٹ کے جو تیوں میں کھڑے ہوجاؤ۔ واقع میں جس چز کا کمی کو حق نہ ہو اگر وہ اے طلب کرے تو ذلیل جو توں میں کھڑے ہوجاؤ۔ واقع میں جس چز کا کمی کو حق نہ ہو اگر وہ اے طلب کرے تو ذلیل کوئی خیاں نہ اور وہ ہمیں مل سکتا ہے۔ مارا خدا تعالی پر کوئی حق نہ ہو اگر وہ اے گا جو مولوی مجمہ حسین وہ ہمیں مل سکتا ہے۔ گر وہ بھی اس وقت جب ہم اپنی پیدائش کی غرض کو بورا کریں۔ ورنہ ہمارے ساتھ مدالت میں کیا گیا۔ گر ہم خدا تعالی کے حضور وہی سلوک کیا جائے گا جو مولوی مجمہ حسین اسے نافعام کا وارث بنائے گا۔

عبد بنے بغیر جنت میں نہ جانے کی طبعی وجہ کیونکہ وہ انعام جو خدا تعالیٰ نے مؤمنوں کے لئے رکھا ہے۔ وہ ای وقت مل سکتا ہے جب کہ انسان عبد بن جائے۔ اور طبعی طور پر بھی انسان ای وقت اس انعام کا مستحق ہو سکتا ہے جو اس کے لئے خدا تعالیٰ نے مقرر کیا ہے جب کہ وہ عبد بن جائے۔ کیونکہ بندہ کا حق خدا تعالیٰ نے جنت مقرر کیا ہے اور اس میں سب جب کہ وہ عبد بن جائے۔ کیونکہ بندہ کا حق خدا تعالیٰ نے جنت مقرر کیا ہے اور اس میں سب سے بڑا انعام کی ہے۔ اور بھی انعامات ہیں لیکن سب سے بڑا انعام کی ہے۔ اس سے میرا انعام کی جو اور بھی انعامات ہیں لیکن سب سے بڑا انعام کی ہے۔ اس سے میرا انعام کے احکام کے اس سے میرا انعام کے جنت میں سکتی جب تک انسان عبد نہ ہو۔ اور شریعت کے احکام کے علاوہ اس کی ایک طبعی وجہ بھی ہے۔ ہی نہیں کہ قر آن کریم میں آگیا ہے کہ جو عبد نہیں سبنے گا علاوہ اس کی ایک طبعی وجہ بھی ہے۔ ہی نہیں جانے کے لئے طبعی طور پر بھی عبد بنتا ضروری ہے۔ وہ جنت میں نہیں جانے گا بلکہ جنت میں جانے کے لئے طبعی طور پر بھی عبد بنتا ضروری ہے۔ جنت میں نہیں ہے گا بلکہ جنت میں جانے کے لئے طبعی طور پر بھی عبد بنتا ضروری ہے۔ جنت میں جانے کے لئے طبعی طور پر بھی غد بنتا ضروری ہے۔ جنت میں نہیں جانے گا۔ وہ جنت میں نہیں جانے کے لئے طبعی طور پر بھی فاکا وقت آ جائے گا۔

چنانچہ رسول کریم الطالط ﷺ نے فرمایا ہے کہ دوزخ پر ایک ایباوقت آئے گاجب کہ باد صیااس کے دروازے کھٹکھٹائے گی۔ (مند احمد بن حنبل جلد ۲ صفحہ ۱۰۲) لیکن جنت ہمیشہ رہنے والی چیز ﴾ ہے۔ اور اس میں رہنے والوں کی بیہ صفات ہتائی گئی میں کہ نہ وہ کبھی ننگے ہوں گے نہ بھو کے۔ نه ان پر مجھی موت آئے گی اور نہ انہیں کوئی تکلیف پننچے گی اوریہ خدا تعالیٰ کی صفات ہیں۔ پس جنت الوہیت کا جلوہ گاہ ہے۔ اور حادث انسان کا حقیقی مقام نہیں ہو سکتا۔ وید اور بائبل میں آیا ہے کہ خدا جنت میں رہتا ہے یا وہاں سیرکے لئے جاتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خدا تعالی کو مکان کی ضرورت ہے اور وہ جنت کے مقام میں رہتا ہے۔ بلکہ یہ ہے کہ جنت چونکہ ہیشہ رہنے والا مقام ہے۔ اس لئے الوہیت سے اس کو خاص تعلق ہے اور اس لحاظ سے کمہ کے عیں کہ وہ اللہ تعالی کا گھرہے۔

اب جب کہ خدا تعالی نے فرمایا ہے کہ مؤمن کے لئے جنت مقرر کی گئی ہے۔ اور جنت میں جانے کے لئے الوہیت کا مظہر ہو نا ضروری ہے تو کہا جاسکتا ہے۔ کہ پھرانسان اس میں نمس طرح جاسکتا ہے؟ اس کا طریق وہی ہے جو ایک ایسے محل میں جانے کا ہے جس کا مالک کوئی باد شاه هو ـ

د کیھو ایک باد شاہ کے محل میں خدمت گار تو بآسانی آتے جاتے ہیں۔ لیکن کوئی رکیس اور راجہ بھی نہیں جاسکتا جب تک کہ اجازت نہ حاصل کر لے۔ مگرایک نوکر کو اجازت حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ اس کو تھی والے کا بندہ اور خادم ہے۔ پس جنت میں انسان تب ہی داخل ہو سکتا ہے جب کہ عبداللہ بُن جائے ورنہ اور کوئی صورت نہیں ہے۔ اور اس طرح انسان جنت میں داخل ہو گاتو اپنے حق اور اپنی خوبی سے نہیں بلکہ اپنے حقیقی آقا کا حقیقی غلام بن کراس کے گھر جانے کا مستحق ہو جادے گاورنہ جب تک انسان اللہ کا عبد نہ ہو جائے جنت میں جا ہی نہیں سکتا اور اس میں داخل ہی نہیں ہو سکتا۔ اس کی طرف قر آن کریم میں نمایت لطیف پیرایہ میں اشارہ کیا گیا ہے کہ فَادْخُلِنْ فِنْ عِبْدِیْ وَادْخُلِنْ جَنَّتِیْ (انفجز:۲۱۰۳۰) یعنی جو لوگ اینے انمال ہے خدا تعالیٰ کو راضی کریں گے وہی اس بات کے مستحق ہوں گے کہ ان کو کما جادے کہ اب وہ خدا کے بندے ہو گئے ہیں۔ اور اس طرح خدا تعالیٰ کی جنت میں داخل ہونے کے مستحق ہو گئے ہیں۔

جنت ایک ایبامقام ہے جہاں تجلیات النیہ اعلیٰ پیانہ پر ہو تی ہیں اور اس لئے وہ خدا کا گھ

کملا آہے۔ اس نکتہ کے نہ سمجھنے کی وجہ سے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اگر خدا جنت میں ہے تو معلوم ہؤا کہ وہ ایک محدود ہتی ہے اور اس کو مکان کی ضرورت ہے حالا نکہ بیہ بات نہیں ہے۔ ہم جو دنیا میں کعبہ کو بیت اللہ کہتے ہیں تو اس لئے نہیں کہتے کہ خدااس میں رہتا ہے۔ بلکہ اس لئے کہتے ہیں کہ اس جگہ سے خدا کی جگل ظاہر ہوتی ہے۔ اس لحاظ سے جنت بیت اللہ یعنی خدا کا گھر کملا تا ہے اور اس میں کوئی داخل نہیں ہو سکتا سوائے اس کے جو عبداللہ بن جائے اور کسی جنت میں واخل ہونے کا طبعی طریق ہے۔ پس جنت کے حصول کے لئے ضروری ہے کہ انسان خدا کا بیرہ بن جائے۔

آج کل کے مسلمانوں کے نزدیک جنت کا نقشہ آج کل کے مسلمانوں نے نزدیک جنت کا نقشہ زہنوں میں کھینجا ہؤا ہے اور جو مولویوں کی طرف سے پیش کیاجا تا ہے۔

ایک دفعہ ہم ندوہ کے جلسہ پر گئے ہو مسلمانوں کا ہوا نہ ہی تعلیم کا مرکز مانا جا تا ہے۔ اس
میں ایک مولوی صاحب کا وعظ نماز کی خویوں پر تھا۔ مولوی صاحب نے کھڑے ہو کر کما نماز
پڑھنے کا ہوا فائدہ یہ ہے کہ خدا تعالی نے کما ہے جو نماز پڑھے گااسے جنت ملے گی۔ اور جنت کیا
ہے؟ یہ کمہ کر اس نے جنت کا نقشہ اس طرح کھینچنا شروع کیا کہ اس میں ہوی خوبصورت اور
حسین عور تیں ہوں گی۔ یہ ہو گاوہ ہو گا۔ اس کا وعظ من کرمیں نے کما۔ سرسید نے کسی ایسے
میں مولوی کا جنت کے متعلق وعظ من کر کما ہو گا یہ جنت جو آج کل کے مسلمان پیش کرتے ہیں
وہ چکلہ ہے۔ ان مولوی صاحب نے ایسے شرم ناک طور پر عورت اور مرد کے مخصوص
تعلقات کو بیان کرنا شروع کیا کہ غیراحمدی خود شرمندہ ہو ہو کر اپنے مونہوں پر رومال رکھنے
تعلقات کو بیان کرنا شروع کیا کہ غیراحمدی خود شرمندہ ہو ہو کر اپنے مونہوں پر رومال رکھنے
گئے۔ اور کہتے اچھا ہؤا یہ لیکچررات کو ہؤا۔ اور کوئی غیر نہ ہب کا آدی اس میں شامل نہیں ہے
ور نہ بڑی ذات ہو تی۔

خدا تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لئے جو جنت مقدر کی ہے وہ جنت ایسی ہے جہاں اس ہستی سے ملا قات ہو سکتی ہے کہ اس کے لئے جتنی زیادہ آئھیں تھلیں اتنا ہی زیادہ لطف اور سرور آ تا ہے۔ اور اس سے ایک منٹ کی جدائی موت سے بدتر معلوم ہوتی ہے۔ گراس مقصد تک کوئی انسان اس وقت تک پہنچ نہیں سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کا عبد نہ ہو۔

گر عبودیت کے لئے یاد رکھنا جاہئے کہ اللہ تعالٰی کا عبد وہی ہوسکتا عبد بننے کے دو فرض ہے جو دو فرض ادا کرے۔اول فرض بیہ ہے کہ جو کام اس کے ذمہ لگائے گئے ہیں ان کو بجالائے۔ یا جن کاموں کے کرنے سے اسے رو کا گیا ہے اس سے بیجے۔ دو سرا فرض یہ ہے کہ اینے آقا کے جو دو سرے عبد ہں ان کو بھی ان کاموں کی طرف توجہ دلائے۔ جب کوئی مخص ان دونوں فرضوں کو بجالا تا ہے تو پھروہ عبد ہو جاتا ہے اور هَا ڎ خُلِث فِیْ عِبْدِیْ وَا دْ خُلِیْ جَنَّتِیْ ٥ کامتحق ہو جا تا ہے۔ یہ خدا تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس نے ہماری جماعت کو اس کی توفیق دی ہوئی ہے کہ وہ کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کے عبد بنیں۔ مگر باوجو داس کے میں کہتا ہوں جس کا انہوں نے عبد بنتا ہے اس کی چو نکہ بہت بڑی شان ہے۔ اور اس کے جتنے اعلیٰ درجہ کے عبد بنتے جاؤ اس کی اور زیادہ شان ظاہر ہوتی جاتی ہے اور عبودیت کے اور رائے کھلتے جاتے ہیں۔ حتیٰ کہ رسول کریم ﷺ جیساانیان جو کہتا ہے کہ میری نمازیں 'میری قربانیاں 'میری زندگی اور میری موت سب الله تعالیٰ کے لئے ہی ہے وہ بھی عبودیت میں آگے ہی آگے بڑھ رہاہے۔ پس تم لوگوں کو بھی اپنی کوشش اور سعی میں ہروقت گے رہنا چاہئے۔اوریاد رکھنا چاہئے کہ خدا تعالیٰ کاعبد بننا کوئی معمولی بات نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالی کا بہت بڑا مرتبہ ہے۔ اور انسان عبودیت میں جتنی کوشش کرے اتنا ہی بڑھ سکتا ہے۔ پس آپ لوگ جو کوشش کرتے ہیں۔ اس میں اور بہت زیادہ زیادتی کی ضرورت ہے۔ اور میں نصیحت کرتا ہوں کہ خدا تعالیٰ کا عبد بننے کے لئے اپنی کو ششوں کو اور زیادہ بڑھاؤ۔اوریاد رکھو کہ انسان جب تک اپنے آپ کو فٹا نہیں کر دیتا خدا تعالیٰ کا عبد نہیں بن سکتا۔ اور جب وہ عبد بن جا تا ہے تو پھر کوئی اسے فنا نہیں کر سکتا۔

میں اس موقع پر آپ لوگوں کو خدا کے ایک عبد کا داقعہ نا آہوں خدا کے عبد کی شان ہوں جس سے معلوم ہو سکتا ہے کہ خدا کا عبد کس شان کا آدی ہو تا ہے۔

کھا ہے کہ رسول کریم م کے مدینہ تشریف لے جانے پر یمود نے آپ کی روز مرہ ترقی کو دکھے کر آپ کے خلاف کسریٰ کو اکسایا۔ اور کہلا بھیجا کہ اس شخص کی بڑھتی ہوئی طاقت سے آپ کو نقصان ہونے کا اندیشہ ہے۔ اس نے بلا شخقیق یمن کے گور نرکے نام خط لکھ بھیجا کہ میں نے نتا ہے ایک ایسا ایسا شخص ہے تم اس تھم کے پہنچتے ہی اسے گرفتار کرکے میرے پاس بھیج دو۔ حجاز کا علاقہ کسریٰ کی حکومت میں نہ تھا مگر یمن پر اس کی حکومت تھی۔ اور اس کے اقتدار

کے مقابلہ میں تجاز کے لوگوں کو بھی چون و چرا کی گنجائش نہ تھی۔ اور گو وہ اس کے ماتحت نہ تھے گراس کے تھم سے سرتابی بھی نہیں کر سکتے تھے۔ اور رسول کریم سائٹیہ پڑم کےمعاملہ میں تو حجاز کے لوگوں کو کسریٰ کا تھم برا منانے کی کوئی وجہ بھی نہ تھی کیونکہ وہ خود چاہتے تھے کہ اس شخص کو کوئی سزا دے۔ جب یمن کے گور نر کے نام یہ حکم پنچا تو اس نے اینے دو معتبر آدمیوں کی معرفت آپ کے نام تھم بھیجا کہ آپ فورا یمن پہنچ جادیں ٹاکہ آپ کو کسریٰ کے حضور حاضر کیا جادے۔ یہ لوگ جب رسول کریم الفائلی کے پاس پنچ اور آپ کو اطلاع دی تو ساتھ ہی میہ بھی کمہ دیا کہ آپ مجانے ہے انکار نہ کریں۔ اس تھم میں انکار کی گنجائش ہی نہیں ہے یہ بہت سخت اور ٹاکیدی تھم ہے۔اگر اس تھم کی اتباع کریں گے تو بازان گور نریمن آپ کی سفارش کر دے گا۔ اور اس سے آپ کو فائدہ پہنچ جاوے گالیکن اگر آپ کے اس حکم کو قبول نہ کیا تو پھر آپ مسریٰ کو جانتے ہیں۔ وہ آپ کو اور آپ کی قوم کو اور آپ کے ملک کو ہلاک و برباد کر دے گا۔ آپ سے فرمایا میں اس بات کا جواب کل دوں گا۔ رات کو آپ کو وحی کے ذریعہ بتا دیا گیا کہ کسریٰ کو اس کے بیٹے نے مار دیا ہے۔ آپ ؓ نے دو سرے دن ان کو بلا کر کمہ دیا کہ جاؤ تمہارے خدا کو میرے خدانے مار دیا ہے۔ یعنی سریٰ کو اللہ تعالیٰ نے اس کے بیٹے ہی کے ہاتھوں مروا دیا ہے۔ ان لوگوں نے کما کہ آپ کمیا کمہ رہے ہیں کچھ انجام سوچیں معلوم بھی ہے کہ یہ بات کتنی بری ہے۔ آپ ؓ نے فرمایا حق بھی ہے جو میں کہتا ہوں۔ جاؤ اور ا پنے باد شاہ کو اطلاع دے دو۔ وہ لوگ واپس چلے گئے اور جاکر گور نریمن کو اطلاع دی۔ گور نر یمن نے کمااچھاچندروز ہم لوگ انظار کرکے دیکھتے ہیں کہ بیربات کماں تک درست ہے۔ آخر مچھ مدت کے بعد اس کے نام ایک شاہی فرمان پنجا۔ جب اس نے کھولا تو وہ نے بادشاہ کی طرف سے تھا۔ جس میں لکھا تھا کہ ہم نے اپنے باپ کو فارس کی خیر خواہی سے مجبور ہو کر مار دیا ہے کیونکہ وہ خلالم تھا اور بے گناہ اور بلا سبب شرفاء ملک کو قتل کر رہا تھا۔ اور اب ہم اس کی جگہ باد شاہ ہیں تم اپنے علاقہ میں ہاری اطاعت کاسب سے اقرار لو اور ہارے باپ نے جو ایک خط عرب کے ایک شخص کے متعلق لکھا تھا کہ اسے پکڑ کر بھیج دو اس تھم کو منسوخ سمجھو۔ اور جب تک اس کے متعلق کوئی اطلاع نہ آوے اس کے متعلق کوئی اور کارروائی نہ کرو۔ (زرقانی جلد س صفحه ۲ سم مطبوعه مصرر فقع البادی لابن حجر عسفلانی علد ۸ مکرا) خدا تعالیٰ کے عبد کی بیہ شان ہو تی ہے لیکن عید بنتا آسان نہیں۔ سخت محنتوں اور مشقۃ ں

سے انسان عبد بن سکتا ہے۔ بغیراپ نفس کے مار دینے کے کوئی شخص عبد نہیں بن سکتا۔ پہلے اپنے آپ کو منادے تب غلام ہے۔ کیوں کہ غلام کے لئے شرط ہے کہ کوئی "میں" اس کی اپنی نہ ہو سب کچھ اس کے مالک کا ہو۔

انانیت مٹائے بغیرانسان عبر نہیں بن سکتا ہاے اس وقت تک انسان عبر نہیں بن سکتا۔ اور جب تک عبر نہ بنا اس وقت تک اسے خدا تعالی مل نہیں سکتا۔ لوگ انانیت کے معنی تکبراور غور وغیرہ کے کرتے ہیں جو ٹھیک ہیں گرساتھ ہی یا در کھنا چاہئے کہ یہ لفظ اناسے نکا ہے اور جب تک انا "میں" نہ مٹ جائے خدا تعالی کی حقیقت نہیں معلوم ہو سکتی۔ کسی صوفی نے کہا ہے کہ "میں" کے گلے پر چُھری خدا تعالی کو پانے کے لئے نمایت ضروری کسی صوفی نے کہا ہے کہ "میں" کے گلے پر چُھری خدا تعالی کو پانے کے لئے نمایت ضروری ہے۔ انسان اپ نفس پر چُھری پھیردے اور اس طرح چُھری پھیرے جس طرح رسول کریم الیک کا ذکر پڑھ کر چرت آتی ہے۔ انہوں نے اپنے نفوں پر ایسی چھری پھیری کہ صحابی اور تا ہوں نے اپنے نفوں پر ایسی چھری پھیری کہ صحابی کا ذکر پڑھ کر چیرت آتی ہے۔ انہوں نے اپنے نفوں کو مار دیا۔ مثال کے طور پر میں ایک صحابی کا ذکر کرتا ہوں۔

ایک دفعہ سلمان عیمائیوں کے مقابلہ پر نکلے۔ اور ایک عیمائی نے کئی ایک بمادر سلمانوں کو مار دیا۔ اور اس نے مطابہ کیا کہ کوئی بڑا بمادر سلمانوں میں سے میرے مقابلہ پر آئے۔ اس پر ایک صحابی فی نکلے۔ لیکن میدان میں جا کر پھرواپس اپنے خیمہ کی طرف بھاگ آئے۔ ضرار فی ان کا نام تھا اور وہ بہت بڑے بمادر سپاہی ہے۔ ان کے واپس بھاگ آنے سے سلمانوں کو بہت شرمندگی ہوئی اور انہوں نے سمجھا کہ ہماری بڑی ذلت ہوئی ہے۔ لیکن تھوڑی دیر ہی بعد پھر جب وہ اپنے خیمہ سے نکلے اور مقابلہ کے لئے چلے تو سلمانوں نے پوچھا آپ پہلے کیوں واپس چلے آئے ہے۔ انہوں نے کما بات یہ تھی کہ پہلے جب میں لڑائی کے لئے جایا کر تا تھا تو زرہ نہیں پہنی ہوئی تھیں۔ جب میں لڑائی کے لئے نکلا تو مجھے خیال آیا کہ عیمائی حریف اپنے آپ کو بڑا بمادر سمجھتا ہے اور بڑا دعوی کر رہا ہے۔ کیا میں نے اس کے خوف سے تو دو ذر ہیں نہیں پہنی ہو کی تھیں۔ جب میں لڑائی کے لئے نکلا تو مجھے اس کے خوف سے تو دو ذر ہیں نہیں پہنی ہو کی تی کہ مجھے مار نہ دے۔ اس خیال سے ڈر کر اگر میں ماراگیا تو مشرک موں گامیں واپس بھاگا اور اب میں ذر ہیں آثار کر اس کے مقابلہ کے لئے علیا ہوں۔ یہ کمہ کروہ چل بڑا اور جا کر عیمائی کو مار دیا۔ (فتوح الشام مشرجم تھیم بشیراحد انصاری علیا ہوں۔ یہ کمہ کروہ چل بڑا اور جا کر عیمائی کو مار دیا۔ (فتوح الشام مشرجم تھیم بشیراحد انصاری

صفحه ۴۰۲ مطبوعه لا بور)

توبیہ قربانیاں تھیں جو صحابہ اپنے نفوں کی کرتے تھے۔ اور اپنے آپ کو سوائے اس کے پھھ نہ سجھتے تھے کہ خدا تعالی کے ہاتھ میں ایک ہتھیار کی طرح ہیں رسول کریم الیالئی جو یہ فرماتے ہیں۔ کہ اِنَّ صَلاَ تِیْ وَ نُسُکِیْ وَ مُحْیَایُ وَ مُمَاتِیْ لِلّٰهِ دُ بِّ الْعٰلَمِیْنُ ٥ (الانعام: ١٦٣) فرماتے ہیں۔ کہ اِنَّ صَلاَ تِیْ وَ نُسُکِیْ وَ مُحْیَایُ وَ مُمَاتِیْ لِللّٰهِ دُ بِّ الْعٰلَمِیْنُ ٥ (الانعام: ١٦٣) اس میں قربانی سے مراد بکروں کی قربانی نہیں بلکہ جسمانی اور نفس کی قربانی ہے۔ اور صَلاَ تِیْ کا لفظ مُحْیَایُ کے مقابلہ میں بیان کیا گیا ہے۔ یعنی لفظ مُحْیَایُ یعنی نماز کے مقابلہ میں زندگ یہ چھلے لفظوں کی تشریح کرتا ہے۔ صَلاَ تِیْ کے لئے فرمایا مُحْیَایُ یعنی نماز کے مقابلہ میں زندگ کو رکھا کہ رسول کریم فرماتے ہیں نماز پڑھے سے میں نے زندگی عاصل کی اور خدا کو پالیا ہے۔ اور نُسُکِیْ کے مقابلہ میں مُمَاتِیْ۔ یعنی نفس کی قربانی کو رکھا ہے۔ اور نُسُکِیْ کے مقابلہ میں مُمَاتِیْ۔ یعنی نفس کی قربانی کو رکھا ہے۔

اس میں رسول کریم التھا ہے متعلق میہ بتایا گیا ہے۔ کہ آپ نے اپ نفس کو قتل کر دیا گراپیا قتل کیا ہے۔ کہ آپ نے اپ نفس کو قتل نہ دیا گراپیا قتل کیا کہ اس سے ہزاروں زندہ ہو گئے۔ تو جب تک انسان اپ نفس کو قتل نہ کرے۔ اس دفت تک خدا تعالی کا عبد نہیں کہلا سکتا۔ اور خدا تعالیٰ کے لئے جب تک "میں" نہ ٹوٹے کوئی انسان عبد نہیں ہو سکتا کیونیکٹ میں کہنے والا عبد نہیں سمجھا جا سکتا۔

پس تم لوگ اپنے اندر عبودیت پیدا کرو اور یہ جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں دو ذریعوں سے ہو سکتی ہے۔ اور اس وقت میں چاہتا ہوں کہ ان دو ذریعوں کو کسی قدر تفصیل سے بھی بیان کر دول۔

اول ذریعہ جیسا کہ میں بتا چکا ہوں یہ ہے کہ انسان ان فرائض کو عبر بننے کا پہلا ذریعہ بیں اور ان باتوں سے بچے جن سے منع کیا گیا ہے۔ اس حصہ کے متعلق یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہئے کہ احکام دو قتم کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ جن کااس کی ذات سے تعلق اور جن کاعلم دو سروں کو نہیں ہو سکتا۔ اور ایک وہ جو ظاہر ہیں اور ان کاعلم دو سروں کو بھی ہو تا ہے اور ان سے بھی اس کا تعلق ہو تا ہے۔ اور ان سے بھی اس کا تعلق ہو تا ہے۔ دو ایک وہ جو ظاہر ہیں اور ان کاعلم دو سروں کو بھی ہو تا ہے اور ان سے بھی اس کا تعلق ہو تا ہے۔

انسان کی دو ہی عالتیں ہوتی ہیں ایک فطاہر اور باطن دونوں اجھے ہونے چاہئیں فاہری ادر ایک باطنی۔ بعض لوگ جھوٹے پیربن جاتے ہیں دولوگوں کے سامنے تو جھوٹے پیربن جاتے ہیں جولوگوں کے سامنے تو

ان کی بڑی تعریفیں کرتے اور کہتے ہیں کہ انہوں نے بیہ معجزہ دکھایا بیہ کرامت دکھائی۔ لیکن جب اکیلے ہوتے ہیں تو آپس میں خوب ٹھٹھے اڑاتے ہیں۔ اور لوگوں کی بے وقونی پر ہنتے اور اپنی چالاکی پر خوش ہوتے ہیں۔

حضرت خلیفہ اول فرماتے کہ ایک محض نے ایک دو سرے محض کو کما کہ تم پیربن جاؤ اور میں تمہارا مرید بن جاتا ہوں اور اس طرح بہت روپیہ کمالیں گے۔ عجیب بات یہ ہے کہ عام لوگ ایسے جابل ہیں کہ جھوٹے لوگوں کی فرضی اور بناوٹی کرامتوں کی تحقیقات نہیں کرتے۔ اس محض نے ایسا ہی کیا وہ پیربن گیا اور دو سرااس کا مرید۔ جس نے اس کی بڑی بڑی کرامتیں مشہور کرنی شروع کر دیں۔ اس پر بہت سے مرد اور عور تیں اس کے باس نذریں لے کر جمع ہو گئے۔ کوئی اس پیرصاحب سے کچھ مانگا اور کوئی کچھ۔ جب سب لوگ چلے گئے تو رات کو چیلے نے کما لاؤ جو دن کو روپیہ بلا ہے اس میں سے مجھے بھی دو۔ اس مخض نے کما چل بد معاش۔ نے کما لاؤ جو دن کو روپیہ بلا ہے اس میں سے مجھے بھی دو۔ اس مخص نے کما چل بد معاش۔ سب روپیہ مجھ سے لے لے اور میرے پاس سے چلا جا۔ چیلے نے پہلے تو سمجھا یہ مجھ پر بھی اپنی بیری کا سکہ بھانے کے لئے اس طرح کہ رہا ہے۔ لیکن جب اس نے سارا روپیہ اس کو دے دیا اور بار بار اس کو اپنی باس سے چلے جانے کے لئے کما تو اس نے پوچھا بناؤ تو سمی تمہیں ہؤا دیا ہو ہے جانے کے لئے کما تو اس نے پوچھا بناؤ تو سمی تمہیں ہؤا کیا ہے جان کے لئے کما تو اس نے پوچھا بناؤ تو سمی تمہیں ہؤا اس نے دور ن میں اس نے در عزت ہوگئی ہے اور اتنا مال مل گیا ہے تو آگر میں سے طور پر خدا کانام لوں گا تو کیا پچھ نہ مل جائے گا۔

اس واقعہ سے پہتہ لگتا ہے کہ بعض لوگ ظاہر میں کچھ ہوتے ہیں اور باطن میں کچھ۔ ای طرح بعض ظاہر میں برے برے فعل کرتے ہیں اور باطن میں اپنے آپ کو اچھا قرار دیتے ہیں۔ اسلام نے ان دونوں طریقوں کو براٹھسرایا ہے اور قرار دیا ہے کہ انسان کو ظاہر میں بھی اچھا ہونا چاہئے اور باطن میں بھی۔

کی وجہ ہے کہ اسلام نے ظاہری اعمال ہمی رکھے ہیں اور باطنی طاہری اعمال بھی رکھے ہیں اور باطنی طاہری اور باطنی اعمال ہمی۔ ظاہری میں تو یہ رکھا ہے کہ لوگ مجدوں میں اکھے ہو کر نمازیں پڑھیں اندر مذی ابواب السلوة باب ماجاء نیمن سمع النداء فلایجیب، اور باطن میں یہ رکھا ہے کہ اپنے گھروں میں بھی نمازیں پڑھی جائیں۔ چنانچہ رسول کریم الله الله ایک فرمایا ہے۔ جو لوگ اپنے گھروں میں نمازیں نمیں پڑھتے ان کے گھر نمیں بلکہ قبریں ہیں۔ امسلم کتاب المساجد

ومواضع الصلوة باب استحباب صلوة النافلة في بيته وجوازها في المسجد)

تو بعض عبادتیں ایس ہیں جو دونوں طرح یعنی ظاہری اور مخفی ادا کرنے کے لئے رکھی ممثی ہیں۔اور بعض صرف مخفی ہیں۔

مخفی امور میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انسان عبد بننے کے لئے عقائد کی اصلاح اپنے عقائد درست رکھے۔ جس طرح اسلام کے بنائے ہوئے عقائد کو ماننے کا حق ہے ای طرح مانے۔ ورنہ اس دقت تک کوئی انسان عبد نہیں کملا سکتا جب تک اس کے دل میں خدا تعالیٰ کے متعلق وہی خیالات نہ ہوں جو خدا تعالیٰ نے رکھنے کا عکم دیا ہے۔

تو عبد بننے کے لئے پہلا فرض ہیہ ہے کہ انسان مخفی فرائض کو اداکرے یعنی اپنے عقائد کو درست کرے۔ پھریہ فرض ہے کہ الی عبادات جن کو مخفی طور پر بجالانے کا حکم ہے ان کو بجا لائے۔ مثلاً مخفی صدقہ دے مخفی طور پر نمازیں پڑھے۔ پھر ذبان کے لحاظ سے مخفی اعمال ہیہ ہیں کہ قرآن کریم پڑھے خدا تعالٰ کی شبیج کرے۔

پس عبد بننے کے لئے یہ ضروری ہے کہ اعتقادات درست ہوں۔ انسان سمجھے کہ ستار '
غفار' رحیم' کریم' ودود ، معیمن' قادر' خالق' مالک' رازق خدا ہے۔ اور خدا تعالیٰ کی تمام 
صفات کو اپنے دل پر نقش کرلے۔ اور ان کے متعلق کوئی شبہ نہ کرے۔ یہ مخفی فرض ہے اور 
یمی جڑ ہے تمام فرائض کی۔ اور یہ نمایت ضروری اور اہم بات ہے بہت لوگ ایسے ہوتے ہیں 
جو سمجھتے ہی نہیں کہ اسلام کیا چیز ہے۔ نمازیں پڑھتے' روزے رکھت' جج کرتے ہیں۔ گریہ نہیں 
جو سمجھتے ہی نہیں کہ اسلام کیا چیز ہے۔ نمازیں پڑھتے' روزے رکھت 'جج کرتے ہیں۔ گریہ نہیں 
جانتے کہ خدا تعالیٰ کے متعلق انہیں کیا جاننا چاہئے۔ کیا آقا کے متعلق جو کچھ نہ جانے وہ نو کر کملا 
ہے؟ ہرگز نہیں۔ پس عبد بننے کے لئے ضروری ہے کہ انسان اپنے آقا کو جائے اس 
سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ پس عبد بننے کے لئے ضروری ہے کہ انسان اپنے آقا کی صفات کو نہیں جانتا۔ تو ممکن ہے کہ انسان کا اپنے دل پر 
کے لئے کمی طریق ہے کہ اسلام نے جو باتیں خدا تعالیٰ کے متعلق بتائی ہیں ان کا اپنے دل پر 
ضفات بیان کرے۔ اور وہ سے۔ اور دو سرا فرض یہ ہے کہ ذبان سے مخفی طور پر خدا تعالیٰ کی صفات بیان کرے۔ اور تیسرا یہ کہ مخفی طور پر اعمال کرے۔

پھراس کے ساتھ دو سری شق کو بھی نہ چھوڑے لینی ظاہری اعمال بھی ضروری ہیں ظاہری اعمال کو بھی ترک نہ کرے۔ان ظاہری اعمال

میں سے اہم ترین اعمال عبادات ہیں۔اور ان میں سے بھی اہم نماز ہے۔ جب تک کوئی انسان اس فرض کو پورے طور پر ادا نہیں کر تا۔ خدا تعالی کا عبد نہیں ہو سکتا۔ اور اگر کوئی باوجود اس فرض کے ادانہ کرنے کے اپنے آپ کو عبدوں میں شار کر تاہے تو وہ ویباہی عبدہے جیساکہ وہ میلی ہوئی بلی پر ہاتھ لگا کر جواب دینے والا نو کر تھا۔ پس میہ بہت بڑا فرض ہے۔ مگرافسوس ہے کہ بہت اوگ اس کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ حالانکہ عبد کا یمی کام نہیں کہ اپنے آقا کی پوشیدہ طور پر خدمت کرے۔اور پوشیدہ طور پر اس کے احکام کی تغیل کرے۔ بلکہ بیہ بھی ہے کہ ظاہر طور پر اس کے احکام کو بجالائے۔ کیونکہ جو ظاہری طور پر اپنے آقا کی خدمت نہیں کر تا اور اس کے احکام بجانہیں لا آاس میں مجبب اور تکبرپایا جا تاہے۔ وہ سمجھتاہے آگر میں نے ظاہری طور پر غدمت کی تولوگ مجھے اس کا غدمت گار کہیں گے۔ میں نے دیکھاہے ایک فخص تھا ابو سعید اس کانام تھا۔ اسے خواجہ کمال الدین صاحب سے بہت محبت تھی اور ان کی بڑی فد مت کیا کر تا تھا۔ حتیٰ کہ خواجہ صاحب کو پاخانہ کی چوکی پر لوٹا رکھ دیا کر تا تھا۔ ایک دفعہ جب کہ حضرت صاحب ؑ گور داسپور تھے اور خواجہ صاحب بھی وہیں تھے۔ خواجہ صاحب نے میہ ﷺ سمجھ کر کہ ابو سعید میری بڑی خدمت کر تا ہے۔ مجلس میں اسے کہا چٹائی اٹھالاؤ۔ اس نے کہا میں تمہارا نوکر نہیں ہوں خود اٹھالاؤ۔ یہ جواب من کر خواجہ صاحب حیران رہ گئے۔ پیچھے اس نے خواجہ صاحب کو کما کہ میں آپ کی ہرایک خدمت کرنے کو تیار ہوں مگر آپ بیریاد رکھیں کہ لوگوں کے سامنے مجھے کوئی کام نہ کہیں اس طرح میری ہتک ہوتی ہے۔

تو جو انسان ظاہری طور پر خدا تعالیٰ کے احکام کی تعمیل نہیں کر تا اس میں انانیت پائی جاتی ہے۔ اور جس میں انانیت پائی جائے وہ خدا تعالیٰ کاعبد نہیں بن سکتا۔

ای کئے خدا تعالی نے مجدوں میں مسجد میں نماز پڑھنے سے عجب دور ہو تاہے عبادت کرنے کا تھم دیا ہے۔ اس کی میں غرض نہیں ہے کہ انسان بتائے کہ میں ایک غرض نہیں ہے کہ انسان بتائے کہ میں ایک خدا کا غلام ہوں۔ اور اس طرح اپنے عجب اور تکبر کو تو ڑے۔ پس خدا تعالی نے اس طرح عجب کی اس ٹانگ کو بھی تو ڑ دیا ہے۔

پس اگرتم خدا تعالی کی عبادت کرتے ہو۔ مگراپنے گھروں میں نمازیں پڑھتے ہو-ادرمسجد میں اللہ اکبر کرکے لوگوں کو نہیں بتاتے کہ ہم خدا تعالیٰ کے بندے اور عبد ہیں تو معلوم ہؤا کہ تم میں عجُب پایا جاتا ہے۔ اور معلوم ہؤا کہ تم خدا تعالیٰ کے شریک بنتے ہو۔ اور اپنے آپ کو بھی پچھ سجھتے ہو۔ گریاد رکھو جب تک تم علی الاعلان سے نہ کہو کہ ہم خدا کے غلام ہیں۔ اس وقت تک تم خدا کے عبد نہیں بن کتے۔ اور اس کا یمی طریق ہے کہ معبدوں میں آگرا پی غلامی کا اقرار کرو۔ اور اپنے سر کو خدا تعالیٰ کے حضور جھکاؤ۔ یمی دجہ ہے کہ میں نے اپنی جماعت کو بارہا اس طرف توجہ دلائی ہے۔ اور اب پھر دلا تا ہوں کہ تم لوگ جب تک اس طرف توجہ دند کروگے اس وقت تک تم خدا کے عبد کہلانے کے مستحق نہیں ہو گے۔ معبدوں کو چھوڑ کر گھروں میں تمہارا نماز پڑھنا تمہارے عجب کی علامت کو ظاہر کرتا ہے الا ما شاء اللہ۔ ہاں بیاری ہو یا کوئی اور وجہ تو اور بات ہے۔ ورنہ تمہارا اس طرح کرنا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ تمہارے عجب ہو یا کوئی اور وجہ تو اور بات ہے۔ ورنہ تمہارا اس طرح کرنا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ تمہارے عجب کی میں تاکہ تم خدا تعالیٰ کا شریک سمجھتے ہو۔ اور پھر اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ تمہارے عجب کی میں تاکہ تم خدا تعالیٰ کے آگے اپنا سر جھکاتے ہو۔ کی میں ٹانگ ابھی ٹوٹی نہیں۔ لیکن جب معبد میں آگر تم خدا تعالیٰ کے آگے اپنا سر جھکاتے ہو۔ کی مید ٹانگ ابھی ٹوٹی نہیں۔ لیکن جب معبد میں آگر تم خدا تعالیٰ کے آگے اپنا سر جھکاتے ہو۔ کی مید معلوم ہو تا ہے کہ تم نے عجب کی اس ٹانگ کو بھی تو ڑ دیا ہے۔

مساجد میں مساوات اور ایک غلام - لین غلام خدا کے اس گریں بادشاہ کے زانوں بہ انوں بیٹھ سکتا ہے - مکہ اور قطاطنیہ میں ایباہوا ہے کہ کوئی بادشاہ نماز پڑھنے کے لئے کھڑا ہوا انوں بیٹھ سکتا ہے - مکہ اور قطاطنیہ میں ایباہوا ہے کہ کوئی بادشاہ نماز پڑھنے کے لئے کھڑا ہوا ہے اور ایک ادنی آدی اس کے پہلو یہ پہلو کھڑا ہوگیا ۔ پولیس اور فوج وغیرہ سب عاجز تھے اور کوئی اس کو ہٹا نہیں سکتا تھا ۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ بید کہ جن کے دلوں میں تکبراور عجب تھا انہوں نے مسجدوں میں آنا چھوڑ دیا ۔ مسجد چو نکہ خدا کا گھر ہے جس کے سب ادنی اور اعلیٰ غلام ہیں ۔ نے مسجدوں میں آنا چھوڑ دیا ۔ مسجد چو نکہ خدا کا گھر ہے جس کے سب ادنی اور اعلیٰ غلام ہیں ۔ اس لئے اس میں دنیوی حیثیت سے ادنی درجہ کے لوگوں نے بادشاہوں کو شکست دے دی ۔ بعضوں نے مسجد کے ساتھ الگ کو ٹھریاں بنوا کیں ۔ لیکن وہ مسجد نہیں کملا سکتیں ۔ کیو نکہ مسجد میں آنے سے روکنے کا کسی کو حق نہیں ہے ۔ سواتے اس صورت کے کہ کوئی ہختی مسجد کوئی ۔ مسجد کا اللی کے سواکسی اور غرض یا فتنہ کے لئے استعمال کرنا چاہتا ہو ۔

باجماعت نماز پڑھنے کی تاکید ہے کہ اس کو پورا کئے بغیر کوئی انسان خدا تعالیٰ کاعبد نہیں ہے۔ اور اتنا بوا فرض باجماعت نماز پڑھنے کی تاکید ہوں کہ اس کو پورا کئے بغیر کوئی انسان خدا تعالیٰ کاعبد نہیں بن سکتا۔ پس میں آپ لوگوں کو نقیحت کرتا ہوں کہ بیہ سب سے بوا فرض ہے جس کو ادا کرنا آپ لوگوں کا کام ہے۔ اپنا نقصان کرکے تکلیف اٹھا کر جماں تک بھی ہو سکے معجدوں میں آؤ

اور باجماعت نماز اداکیا کرو۔ کیونکہ اس کے بغیرتم خداتعالی کے عبد نہیں ہو سکتے۔ اس کے بعد اور بھی طریق ہیں۔ مثلاً حج کرنا' ظاہری طور پر صدقات دینا' رمضان کے روزے رکھنا۔ یہ ظاہری عبادات ہیں۔

اعمال ظاہری کا دو سرا رکن معاملات ہیں۔ معاملات آپس کے معاملات درست رکھو کے متعلق بھی خدا تعالی نے احکام دیئے ہیں۔ اور جب تک معاملات کو درست نه کیا جائے اس وقت تک بھی انسان خدا تعالی کا عبد نہیں بن سکتا۔ مثلاً باپ کا بیٹے سے معاملہ ہے۔ اس کو درست رکھے اور گو وہ باپ ہے۔ لیکن چونکہ معاملات کو درست رکھنے کا خدا تعالیٰ نے عکم دیا ہے۔اس لئے ضروری ہے کہ باپ بھی اس امر کا خیال رکھے۔ پھر بیٹے کا باب سے تعلق ہے۔ پھر حکومت سے تعلق ہے۔ بھائی کا بھائی سے تعلق ہے۔ خاوند کا بیوی سے تعلق ہے۔ دوست کا دوست سے تعلق ہے۔ بیر کا مال سے تعلق ہے۔ انسان کا دوسرے انسانوں سے تعلق ہے ان کو درست رکھنا چاہئے۔ پہلے تو خدا سے بندے کے تعلقات تھے۔ اور بیر بندے کے بندے سے تعلق ہیں۔ گویا اعمال ظاہری کی بھی دو لاتیں ہیں جن کے ذریعہ انسان کھڑا ہو سکتا ہے۔ اور جو ان سے محروم ہو وہ خدا تعالی کا عبد ہونے کے مقام پر کھڑا نہیں رہ سکتا۔ ان میں بری احتیاط کی ضرورت ہے مگر بہت لوگ کو تاہی كرتے ہيں۔ وہ نمازيں يڑھتے ہيں' روزے ركھتے ہيں' زكو ة دیتے ہيں' جح كرتے ہيں۔ مگردس روپیہ بھی اگر کوئی ان کے پاس امانت رکھے اور پھر مانگنے آئے تو ان کی جان نکلنے لگتی ہے۔وہ امانت میں خیانت کرتے ہیں۔ وو سروں کے حقوق اوا نہیں کرتے۔ آپس کے معاملات ورست نہیں رکھتے۔ حالانکہ کوئی مخص اس وقت تک مؤمن نہیں ہوسکتا جب تک یورے طور سے دو سروں کے حقوق ادا نہیں کر تا۔

اس موقع پر میں ضمنا ایک اور بات بھی کہنا چاہتا ہوں۔ ایک مخص نے مجھے ایک ضمنی بات کہا ہے۔ احمدی ہوا تھا تو مجھ پر خوابوں کا برا انکشاف ہؤا۔
لیکن پھر بند ہو گئیں اس کی کیا وجہ ہے۔ کیا وہ نہیں جانتے کہ گھر میں سے عبد کو ہی مستقل طور پر کھانا ملا کر تا ہے۔ پس یوں تو خدا تعالی اپنے فضل کا نمونہ بھی دو سروں کو بھی د کھا دیتا ہے تاکہ ان کو ایمان کی لذت پچھائے۔ لیکن اگر وہ اعمال صالح میں کمی کریں۔ تو پھر اس سلسلہ کو جاری نہیں رکھا جا تا۔ اس فضل کی مثال ایس ہی ہے۔ جیسا کہ دکاندار اپنی چیز کا نمونہ دکھانے کے لئے نہیں رکھا جا تا۔ اس فضل کی مثال ایس ہی ہے۔ جیسا کہ دکاندار اپنی چیز کا نمونہ دکھانے کے لئے

تھوڑی می چیز بغیر قیمت کے دے دیا کر تا ہے۔ اس پر اگر کوئی سارے خوان کی طرف ہاتھ بڑھائے تواے دکان سے باہر نکال دیا جاتا ہے۔ کیونکہ اس کے لئے قیمت خرچنا ضروری ہے۔ تو پہلے پہلے ایمان لانے کے وقت جو کچھ انسان کو دکھایا جاتا ہے وہ اس کی کمی قیمت کو مشش 'محنت اور خوبی کی وجہ سے نہیں ہو تا بلکہ نمونہ کے طور پر ہو تا ہے اور پھراس کے لئے ضروری ہو تا ہے کہ محنت اور کومشش کرے۔ ابتلاء اٹھائے اور ٹابت قدمی دکھلائے۔ تب اس انعام کویائے۔

پس ابتداء میں جو انعام ہو تا ہے۔ وہ نمونہ اور چاشنی کے طور پر ہو تا ہے۔ اس کے بعد اگر انسان سعی' محنت اور کوشش کرتا ہے اور خدا تعالیٰ کا عبد ہو جاتا ہے۔ تو اس کے لئے خاص انعامات کا دروازہ کھولا جاتا ہے۔

پس میہ مت خیال کرد کہ خدا تعالی کے عبد کامل یو نئی بن سکتے ہو۔ اس کے کئی درجے ہیں۔ ابتداء میں یوں سہارا دینے اور آگے بڑھنے کا حوصلہ دلانے کے لئے خدا تعالی فضل کر دیتا ہے۔ اور اس کی مثال ایس بی ہوتی ہے۔ جیسا کہ تھکے ہوئے گھوڑے کو راستہ میں گھاس دکھا دی جاتی ہے تاکہ وہ دوڑے۔ لیکن اصل وقت اس کے گھاس کھانے کا دبی ہوتا ہے جب کہ منزل مقصود پر پہنچ جاتا ہے۔ تو ابتداء میں خدا تعالی انسان کی ہمت بندھانے اور اسے اپنے انعام کا نمونہ دکھانے کے لئے پچھ دکھا دیتا ہے۔ جو پورے طور پر اسی وقت حاصل ہوتا ہے جب کہ انسان عبد بن جاتا ہے۔

آبس کے معاملات کیسے ہونے جائیں اس بیں پھراصل مضمون کی طرف آتا ہوں فرض معاملات کو درست رکھنا ہے۔ اور آپ لوگوں کو میں نفیحت کر تا ہوں کہ اس فرض کی ادائیگی کے لئے پوری پوری کوشش کرو۔ ایبانہ ہو کہ تم سودالواور قیمت کم دو۔ ایبانہ ہو کہ تم سودالیواور قیمت کم دو۔ ایبانہ ہو کہ تم سودالیواور قیمت کم دو۔ ایبانہ ہو کہ تم سودالیواور کھوٹا بیچو۔ ایبانہ ہو کہ تم کس کے نوکر ہواور بددیانتی کرو۔ ایبانہ ہو کہ کس کے ساتھ تہماری شراکت ہواور بلا اجازت مال کھا جاؤ۔ ایبانہ ہوکہ تم قاضی اور جج بنائے جاؤاور رشوت لو۔ ایبانہ ہوکہ کوئی کام تمہارے سردکیا جائے اور تم اس کوا چھی طرح نہ کرو۔ ایبانہ ہوکہ کوئی مکین اور جوکہ تمہیں طاقت اور قدرت حاصل ہواور تم لوگوں پر ظلم کرو۔ ایبانہ ہوکہ کوئی مکین اور غریب تمہارے پاس آئے اور تم اے دھتکار دو۔ ایبانہ ہوکہ کوئی خدا کے تم سے سوال

کرے اور تم اسے ملول کرو۔ ایبانہ ہو کہ لوگوں کے سامنے تم گور نمنٹ کے وفادار کملاؤ اور دل میں کچھ اور خیالات ہوں۔ ایبانہ ہو کہ تم اپنے آپ کو امین ظاہر کرکے کسی پر اعتبار جمالو اور جب وہ تم سے معاملہ کرے تو اس سے خیات کرو۔ بلکہ تم ایسے بنو کہ تمہارااند ریا ہرایک جیسا ہو۔ اور ایسے بن جاؤ کہ خدا تعالی کے ہرایک تکم کے سامنے اپی گردن جھکا دو اور خدا تعالی کے کیے تیار رہو۔ جب تک ایسے نہ بنوگے خدا تعالی کے عبد نمیں کملا سکو گے۔ پس تم اپنے معاملات کی خاص طور پر تگہداشت کرو۔ پچھ معاملات کا تو میں نے ذکر کر دیا ہے۔ لیکن چو نکہ وقت کم ہے اس لئے سب معاملات کی میں تشریح نمیں کر سکتا گر

یه بھی یا د رکھو کہ معاملات کی بھی دو شقیں ہیں۔ ایک وہ کہ ان کا حکم معاملات کی دوسقیں ہماری شریعت میں ہی موجود نہیں ہے بلکہ دو سرے نداہب میں بھی ان کے متعلق تھم پایا جاتا ہے۔ مثلاً ہمارے ندہب میں آتا ہے خیانت نہ کرو۔ عیسائی ندہب کی ﴾ بھی اس بارے میں نہی تعلیم ہے اور ہندو نہ جب بھی نہی کہتا ہے۔ اسی طرح ہمارے نہ جب میں تکم ہے رحم کرو۔ عیسائیت اور ہندو ند ہب بھی میں کہتے ہیں۔ ان احکام کا پورا کرنا بھی ضروری ہے۔ گران سے زیادہ توجہ مؤمن کو اس دو سری قشم پر دینی چاہئے جس میں وہ احکام پائے جاتے ہیں جو دو سرے نداہب کے احکام سے مختلف ہیں۔ اور پھران سے بھی زیادہ ان پر توجہ کرنی چاہئے جن کو دو سرے ندا ہب والے بری نظرہے دیکھتے ہیں۔ کیونکہ اگر مسلمان بھی اپنے عمل سے یہ ظاہر کریں گے کہ اسلام کے وہ احکام قابل عمل نہیں ہیں تو جتنے لوگ ان احکام کی وجہ ہے اسلام سے بھریں گے ان سب کا گناہ انہی کی گر دن پر ہو گا۔ مثلاً انجیل میں جس شخص نے یہ تعلیم درج کی کہ اگر کوئی تیرے ایک گال پر تھیٹرمارے تو دو سرابھی اس کی طرف پھیر دے۔ اس کو نا قابل عمل قرار دے کر جتنے لوگ عیسائیت کو خیر باد کمیں گے ان کا ذمہ دار وہی شخص ہو گا جس نے بیہ تعلیم دی۔ پس اسلام جن باتوں میں دو سرے نداہب سے متاز ہے اور جن پر دو سرے لوگ طعنہ کرتے ہیں ان کو اگر مسلمان بھی چھوڑ دیں۔اد ران کی طرف توجہ نہ کریں تو گویا وہ معترضوں کو خود موقع دیتے ہیں کہ وہ اسلام پر اعتراض کریں۔ اور اس طرح لوگوں کو اسلام سے متنفر کریں اس لئے ان کی طرف خاص طور پر توجہ کرنی **جائے۔** 

ان معاملات میں سے ایک خاص معاملہ تعد د از دواج کا ہے۔ میر تعدد ازدواج کامسکله شاید وه مخص موں جو قرآن کریم 'احادیث اور حضرت مسیح موعود ً کی تحریروں سے استدلال کرکے احمر بیہ سلسلہ میں سے اس کی تائید میں زور دیتا رہا ہوں۔ لیکن اس وقت میں اس کا ایک دو سرا پہلو د کھانا چاہتا ہوں۔ میں اس پر اس لئے زور دیا کر تا ہوں کہ ر سول کریم الطلط یکی یر مخالفین اعتراض کرتے ہیں کہ آپ کے نعوذ باللہ شہوت رانی کے لئے ایک سے زیادہ نکاح کئے تھے۔ اب مسلمانوں کا فرض ہے کہ وہ دنیا کو دکھلا دیں کہ رسول کریم التلاطيخ كى بيه شهوت راني نهيس تقى بلكه بهت بؤى قرماني تقى - جب كوئي ايك سے زيادہ بيوياں کر تا ہے تب اس کو پیۃ لگتا ہے کہ میہ کتنی بڑی مشکل بات ہے۔ رسول کریم الفائلی پر تو بیہ اعتراض کر دیا گیا ہے کہ آپ ؑ نے نعوذ باللہ شہوت رانی کے لئے زیادہ بیویاں کیں۔ مگر میں تجربہ کے بعد جانتا ہوں کہ دو عور توں کے ساتھ ہی مسادی معاملہ کرنے میں کس قدر نفس کی قربانی کرنی پڑتی ہے۔ اور یہ رسول کریم الطاقای ہی کی شان تھی کہ آپ نے نو 9 کے ساتھ مبادی معاملہ کیا۔ شہوت رانی تو یہ ہے کہ ایک کو چھوڑ کر دو سری عورت کو اپنے پاس رکھا جائے نہ میہ کہ ایک شخص جو سب کو مساوی حقوق دیتا ہے 'مساوی سلوک کرتا ہے 'اسے شہوت ران کہا جائے۔ کیونکہ یہ کھلی بات ہے کہ جب ایک انسان کی کئی بیویاں ہوں تو ان میں ہے کسی ایک کے ساتھ دو سری ہویوں کی نسبت زیادہ محبت ہو گی۔ اور بعض دفعہ ہو سکتا ہے کہ سکی ایک عورت ہے کسی سبب سے نفرت بھی ہو۔ مگر باد جو د اس کے جو شخص اپنی سب بیویوں سے مکسال سلوک کر تاہے ایسے شخص کو کس طرح شہوت ران کہا جاسکتا ہے؟ کیانفس کی قربانی کے معنی شہوت رانی ہوتے ہیں اگر نہیں توایک سے زیادہ بیویوں سے مساوی سلوک کرنا بہت بری نفس کی قربانی ہے۔ اور جو شخص نہ ہیں ' قومی ' یا ملی فوائد کو مد نظرر کھ کریہ بوجھ اٹھا تا ہے وہ فدائے قوم سمجھا جائے گانہ کہ شہوت ران۔ اور جو شخص اپنی ذاتی ضروریات کو یہ نظرر کھ کر ایک سے زیادہ نکاح کر تاہے لیکن سب بیویوں سے برابر کا سلوک کر تاہے وہ بھی شہوت ران نہیں بلکہ اپنے نفس پر قابو رکھنے والا انسان کہلائے گا۔ غرض میں نے جو ایک سے زیادہ بیویاں كرنے پر زور دیا ہے تو صرف اس غرض سے كه اس سے اسلام كے اس تھم كو صاف كيا جائے اوررسول كريم الله الله الله عنا أعراض منايا جاوے - وَاللَّهُ عَلَيْ مَا ا قُوْلُ شَهِيدٌ - تعدد ازدواج کے متعلق مسلمانوں کا برانمونہ میں برانمونہ دکھا کر دو سروں کے کے ٹھوکر کاموجب بن رہے ہیں۔ عیسائیوں کی عور تیں آکر مسلمان عور توں کو کہتی ہیں کہ مسلمان دو سری شادی کر کے عور توں پر براظم کرتے ہیں۔ اور سو ۱۰۰میں سے ننانوے مسلمان عور تیں ایسی ہیں جو کہتی ہیں کہ عور تیں ایسی ہیں جو کہتی ہیں کہ ہاں واقع میں ہم پر سہ بہت براظم ہے اور سہ کہ کروہ کا فرہو جاتی ہیں۔ کیونکہ شریعت اسلام پر ظلم کا الزام لگاتی ہیں۔ گرمیں پوچھتا ہوں اس کا ذمہ دار کون ہے ؟ وہی جن کی وجہ سے عور توں کو اس اعتراض کا موقع دیا۔ اور اسلام پر ہنی اڑوائی۔ یک پر سی کی وجہ سے دشنوں کو مجمد اللهائي پر اعتراض کا موقع دیا۔ اور اسلام پر ہنی اڑوائی۔ یک پر سی کی وجہ ہے کہ رسول کریم اللهائی پر اعتراض کا موقع دیا۔ اور اسلام پر ہنی اڑوائی۔ یک نمیس کرتا۔ قیامت کے دن وہ ایسے حال میں اٹھے گاکہ اس کا آدھا دھڑ ہو گا اور آدھا نہیں۔ نہیں کرتا۔ قیامت کے دن وہ ایسے حال میں اٹھے گاکہ اس کا آدھا دھڑ ہو گا اور آدھا نہیں۔ ہو گا؟ وہ جس میں دل ہے یا وہ جس میں دل نہیں۔ پس سہ وہ تھم ہے۔ جس پر مخالفین کی طرف ہو گا؟ وہ جس میں دل ہے یا وہ جس میں دل نہیں۔ پس سہ وہ تھم ہے۔ جس پر مخالفین کی طرف سے بڑے شور سے اعتراض کے جاتے ہیں۔ اور جس کے متعلق مسلمان اپنے عمل سے مخالفین کی طوف سے بڑے شور سے اعتراض کے جاتے ہیں۔ اور جس کے متعلق مسلمان اپنے عمل سے مخالفین

نفس پاک رکھنے والے اپنے عمل سے مخالفین کا عتراض دور کریں جاہتا ہے کہ ہاری جماعت کے جولوگ نفس پاک رکھتے ہیں اور اسلام کو اپنی شہوت رانی پر قربان کرنے والے نہیں وہ اس تھم پر عمل کرکے اسلام پر سے اس اعتراض کو دور کریں۔ اور عملاً اس کا جھوٹا ہونا ثابت کر دیں۔ ابتداءً بیشک ان کے اس فعل پر بھی اعتراض ہوں گے۔ لیکن آہت آہت جب لوگ اپنی آئیوں سے اس بات کو دیکھیں گے کہ یہ فعل شہوت رانی نہیں ہے بلکہ اس امر پر کوئی شخص قادر بھی نہیں ہو سکتا جب تک کہ شہوت کو دبانے پر قادر نہ ہو تو خود بخود ان کی آئیوں گے۔

میں آپ لوگوں کو اپنا حال سنا تا ہوں بی<u>و یوں سے مساوی سلوک کرنے میں احتیاط</u> کہ میں اس قدر احتیاط سے کام لیتا ہوں۔ بچھلے دنوں جب میں بیار ہؤا اور میں نے دیکھا ادھر ادھر آجا نہیں سکتا تو میں نے کہا کہ

میری چارپائی والدہ کے گھر پہنچادی جائے تاکہ میں ایک مشترک گھرمیں رہوں۔ اور کسی بیوی کو شکایت نہ ہو کہ دو سری کے ہاں رہتا ہوں۔

رسول کریم السال کے جو یوں کے حقوق کے متعلق خاص تاکید فرمائی ہے۔ اور اس معالمہ میں اس قدر تشدد کیا ہے کہ جب آپ مرض الموت میں تھے اور نماز کے لئے بھی پاہر انہیں آکتے تھے۔ تو اپنی سب یویوں کو جمع کرکے کما کہ اگر تہماری اجازت ہو تو میں کی الکے گھر میں رہوں۔ یہ تھی آپ کی احقیاط۔ اس کو نادان اور اند ھی دنیا شہوت رائی کہتی ہے۔ چنانچہ سب نے اجازت دی۔ ابنادی عتاب المعنادی باب مو من النبی جو و دفاته و قول اللہ تعالن انک میت وانعہ میتون، اور خدانے چاہا کہ وہ آپس میں سے اس کو چینیں جس کو خدانے سب پر فضیات دی تھی اور وہ عائشہ تھیں۔ حضرت عائشہ کے گھر جانے کے تین چار روز بعد آپ فنے تہر گئے۔ یویوں کے متعلق سے طرز عمل تھا اس انسان کا جس پر اعتراض کے جاتے ہیں۔ فی اور مسلمانوں کی طرف سے کرائے جاتے ہیں۔ کیونکہ مسلمانوں میں سے آدھا حصہ عور تیں کہ بیں جو کہتی ہیں کہ ایک سے زیادہ یویوں میں عدل نہیں کیا جاسکا۔ اور صرف عور تیں بی نہیں ہو سکتا۔ کو نکہ مسلمانوں میں سے جس یہ کہ ایسانی میں کے اور غور کرے وہ ایک سلمان اور سوچ اور غور کرے وہ احمد کی جو میسائیوں کو کہتا ہے کہ تہمارے نہ جب بی الی مسلمان اور سوچ اور غور کرے وہ احمد کی جو عیسائیوں کو کہتا ہے کہ تہمارے نہ جب بیں الی تعلیم پائی جاتی ہے جس پر عمل نہیں کیا جاسکا۔ لین وہ خود اپن عمل سے بتا تا ہے کہ اسلام میں تعلیم پائی جاتی ہے جس پر عمل نہیں کیا جاسکا۔ لین وہ خود اپن عمل سے بتا تا ہے کہ اسلام میں تعلیم پائی جاتی ہے جس پر عمل نہیں کیا جاسکا۔ لین وہ خود اپن عمل سے بتا تا ہے کہ اسلام میں تعلیم پائی جاتی ہے جس پر عمل نہیں کیا جاسکا۔ لین وہ خود اپن عمل سے بتا تا ہے کہ اسلام میں بھی ایک کی جس پر عمل نہیں ہو سکا۔

رسول کریم پرایک بیوی کے متعلق اعتراض اوراس کابواب بعض عادان کی بناء پر کمہ دیا کرتے ہیں کہ رسول کریم نے بھی ایک بیوی کے گراس لئے جانا چھوڑ دیا تھا کہ وہ بوڑھی ہوگئ تھیں۔ حالا نکہ حدیثوں سے بی ثابت ہے کہ اس عورت نے خود رسول کریم لیکھی کو دیتی ہوں۔ ابتفادی کتاب النکای باب البدء ، تبد بو مها من ذوجها مضر تها دکیف بنسم ذاک ، بے شک روایت کیا جاتا ہے کہ اس بیوی کے دل میں ڈر پیدا ہوگیا تھا کہ ایسانہ ہو کہ رسول کریم اللہ بی بھے بوجہ بڑھا ہے کہ اس بیوی کے دل میں ڈر پیدا ہوگیا تھا کہ ایسانہ ہو کہ رسول کریم اللہ بی کھے بوجہ بڑھا ہے کہ اس بیوی کے دہوں میکن ہے یہ بات درست ہو۔ عور تیں بعض دفعہ اپنی کروری کے باعث اس قتم کے دہموں مکن ہے یہ بات درست ہو۔ عور تیں بعض دفعہ اپنی کروری کے باعث اس قتم کے دہموں

میں مبتلاء ہو جاتی ہیں۔ مگررسول کریم ﷺ کے دل میں بیہ خیال تبھی پیدا نہیں ہو سکتا تھااور نہ ہوا۔ آپ کی عمر کاایک ایک لحظہ اور ایک ایک دقیقہ اس افتراء کی تردید کر تاہے' اس بہتان ا تنبع كملا كراييا خيال دل مين لا تا ہے۔ اور اندھا ہے وہ آدی جو محمد رسول الله الله الله كا كا زندگى کو دیکھتے ہوئے پھراس پر یقین کر تا ہے۔ رسول کریم الطابیج کی شادی پچیس برس کی عمر میں حضرت خدیجہ ؓ ہے ہوئی تھی اور اس وقت حضرت خدیجہ ؓ کی عمر ۴۴ سال کی تھی۔ حضرت خدیجہ ؓ چونسٹھ سال کی عمر میں فوت ہو کیں۔ اور اس وقت آنخضرت الفایلی کی عمرانچاس سال کی تھی۔ گردوست اور دستمن شاہد ہیں کہ آپ منے حضرت خدیجہ سے ایسا بر ہاؤ کیا جس کی نظیردنیا میں بہت کم ملتی ہے۔ حضرت سودہ "سے آپ کی شادی حضرت خدیجہ" کے بعد ہوئی۔اوران کی و فات ۵۴ مجری میں ہوئی ہے۔ چو نکہ ان کی عمر کا صحیح اندازہ مجھے معلوم نہیں۔ میں سن وفات ہے اندازہ لگا تا ہوں کہ اگر وہ تنوسال کی عمرمیں فوت ہوئی ہوں۔ تو چوالیس سال جو وہ رسول چھپن ۵۲ سال بنتی ہے۔اب کیا کوئی شخص خیال کر سکتا ہے کہ وہ شخص جس نے پچاس سالہ عمر میں چونسٹھ سالہ بیوی سے نهایت وفادارانہ گزارہ کیا تھا وہ اپنی ترکیٹھ سالہ عمر میں چھپ<sup>وہ</sup> سالہ ہیوی کو اس لئے طلاق دینے پر آمادہ ہو جاوے گا کہ وہ بو ڑھی ہو گئی ہے۔اِنْ لَمٰذَا إِلاَّ اِ فَكُ

پس اگر اس روایت میں کوئی حقیقت ہے تو حضرت سودہ ٹے خیال سے زیادہ وقعت اسے حاصل نہیں۔ اور عورتوں میں اس قتم کے خیال پیدا ہو جانا قابل تعجب نہیں۔ رسول کریم اللہ اللہ اللہ اللہ مرکز خیال نہیں تھا۔

پس وہ مسلمان جو ایک سے زیادہ ہیویاں کرتے ہیں۔ ان کو اسلام کی تعلیم کے مطابق عمل کرکے دکھانے کی کوشش کرنی چاہئے۔ اور شہوت رانی اور نفس پرستی کے بیچھے نہیں پڑنا چاہئے آنخالفین اسلام کو حرف گیری کاموقع نہ ملے۔

اسلام کاوہ دو سرائحکم جس کے متعلق میں خاص طور پر توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ اور مسئلہ سوو مسئلہ سوو جو ان احکام میں سے ہے جن میں اسلام دو سرے نداہب سے بالکل مختلف احکام دیتا ہے وہ سود کی ممانعت کا حکم ہے۔ میں چاہتا تھا کہ اس کے متعلق تفصیل سے بیان کر آنگر وقت زیادہ گزر گیاہے اس لئے مخضری بیان کر تا ہوں۔

سود کا مئلہ وہ مئلہ ہے جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اسلام نے اس سے روک کر ملمانوں کو ترقی کرنے سے روک دیا ہے۔ کتے ہیں سود کے بغیر کوئی قوم ترقی نہیں کر عتی اور بد قتمتی سے اکثر مسلمانوں کی بھی بھی رائے ہے۔

اور ای وجہ سے ابعض نے لوگوں سے ڈر کر فود کے معنی اور اور مود کے معنی اور اور مود کے جواز کے حیلے کرنے میں اس طرح کا معنی اس طرح کا

سُود لینے کی ممانعت آئی ہے کہ نٹو دے کر دونٹولیا جائے۔ معمولی سود لینے کی ممانعت نہیں ہے کیونکہ بیہ سُود نہیں بلکہ منافع ہے۔ ان لوگوں کی مثال اس شخص کی ہے جس سے کسی نے پوچھا

تھاکہ تمہارا کوئی لڑ کابھی ہے؟اس نے کما کوئی نہیں۔ لیکن جب وہ چلاتو چار لڑکے اس کے لیے کڑتے کے پنچے سے نکل پڑے۔ پوچھنے والے نے کہاتم تو کتے تھے میرا کوئی بچہ نہیں۔ یہ چار

کس کے بچے ہیں؟اس نے کما چار بچے بھی کوئی بچے ہوتے ہیں؟ یہ لوگ بھی کہتے ہیں کہ سات نصدی بھی کوئی سُود ہے؟ بعض دو سرول نے یہ فتویٰ دے کر کہ غیر مسلموں سے سُود لینا جائز

ہے ایک ادر راہ نکالی ہے۔ پھر بعض نے یہ فتوئی دے دیا ہے کہ غیر نہ ہب کی حکومتوں کے ماتحت جو مسلمان ہیں ان سے بھی سُود لینا جائز ہے۔ اب مسلمانوں کی بہت بردی تعداد تو غیر

ی سے بوٹ سان ہیں ان سے کی خود بین جائز ہے۔ اب سمانوں ی بہت بری بعداد تو میر نداہب ہی کی حکومتوں کے ماتحت ہے۔ ان کے لئے جواز نکل آیا۔ پھراس پر بس نہ کی گئی بلکہ یہ

سمدیا گیا کہ سُود وہ ہو آ ہے جو بہت بڑی تعداد میں لیا جائے۔ اب سمی کے لئے بھی روک باقی نہ رہی۔ حالا نکہ بائبل اور قرآن کریم کی تعلیم میں یمی فرق ہے کہ توریت میں کہا گیا ہے کہ توُ

اپ بھائی سے سُود نہ لے۔ لیکن رسول کریم اللہ ان کی راب کہ وُکسی سے بھی سُود نہ لے۔

کیونکہ آپ ؑ نے سُود لینے کے متعلق کوئی شرط نہیں لگائی۔ اور یہاں تک فرمادیا ہے کہ سُود لینے اور دینے والا اور اس پر گواہی ڈالنے والا سب جنم میں ہوں گے۔ (مسنعاحمہ بن صنبل جلد ۳

صفحہ ۳۸۱) اور قرآن کریم میں خدا تعالی فرما تا ہے کہ جو سود لینے سے نہیں رکتاوہ ہم سے اڑنے

کے لئے تیار ہو جائے۔ مگر باوجود اس کے لوگوں نے کوئی خیال نہیں کیا اور دشمنان اسلام کو بید کنے کاموقع دیا ہے کہ اسلام کی تعلیم بھی ہر زمانہ کے لئے قابل عمل نہیں ہے۔ کاش! میہ لوگ

ہوش کرتے اور اپنی بدا تمالیوں سے اسلام کو تو بدنام نہ کرتے۔

در حقیقت سُود سے رو کنا اسلام کے اعلیٰ ترین احکام میں سے ہے۔ اسلام نہیں چاہتا کچھ

لوگوں کے پاس روپیہ جمع ہو جاوے اور باقی بھوکے مرتے رہیں۔ بلکہ چاہتا ہے کہ سب کو ہرابر کا موقع ملے تدن قائم ہو اور اس کے لئے ضروری ہے کہ سُود کے لین دین کو بند کیا جائے۔ ہمارے زمیندار بھائی شاید خیال کرتے ہوں گے کہ آجر لوگ سُود لیتے ہوں گے زمیندار ایسا نہیں کرتے وہ تو بمیشہ سے سُود دینے کے ہی عادی چلے آئے ہیں لیکن بید درست نہیں۔ زمیندارہ بیکوں نے زمینداروں کو بھی سُود خور بنا دیا ہے۔ اس کا نام بدل دیا گیا ہے اور لوگوں کو دھوکا دیا جا ہے کہ یہ سود نہیں ہے۔ ورنہ ہے یہ بھی سود ہی۔ خواہ اس کا نام زمیندارہ بینک رکھ لویا سرکاری بینک یا بمی کھانے۔ کچھ ہویہ سب سود ہی ہے۔

سُود لینے کے نقصانات مسلمانوں کو چیے ہیں وہ پوشیدہ نہیں۔ ان کی زمینیں اور جائدادیں چھن کردو سروں کے پاس چلی گئیں اور وہ قلآش ہو گئے۔

یہ تو عوام کا حال ہے۔ مسلمانوں کی جس قدر سلطنیں میٹیں ان کی ہلاکت کی وجہ بھی کی ہوئی۔ ترکوں نے جب وو سری سلطنت سے قرض لیا تو قرض دینے والوں نے کہا کہ فلاں علاقہ کے انتظام میں ہمارا وخل ہونا چاہئے۔ اور وہ وخل ایبا ہؤا کہ سب پچھ جاتا رہا۔ اور ھو والوں کا معاملہ اس کے الن ہونا چاہے۔ انہوں نے کسی کو شود دیا نہیں بلکہ خود لینا چاہا۔ اور بہت سا روپیہ بیکوں میں جمع کرا دیا۔ اس روپیہ کی وجہ سے انہیں تباہ ہونا پڑا۔ تو سیاسی طور پر شود کالینا دینا مسلمانوں کے حق میں سخت نقصان وہ ثابت ہؤا۔ کیونکہ انہوں نے خدا تعالیٰ کے صریح تھم کے خلاف کیا۔ مسلمانوں کو نقصان اس لئے پہنچا ہے کہ ان کا خاص فرض تھا کہ اس سے بچتے اور جب نہ نے تو دو سروں کی نسبت زیادہ سزا کے نیج آئے۔

گریہ طبعی طور پر یورپ کے لئے بھی مصر ثابت ہورہا ہے وجہ سُود کے نقصان یو رپ کو ہے ہے۔ امراء اور غرباء کا مقابلہ ہو رہا ہے۔ اسلام میں تو امیر اور غریب بھائی بھائی سمجھ جاتے ہیں۔ لیکن وہال امیر اور غریب بھائی بھائی سمجھ جاتے ہیں۔ لیکن وہال امیر اور آدم کی اولاد قرار دیئے جاتے ہیں۔ اس لئے ان کا آپس میں مقابلہ ہو رہا ہے۔ ایک دو سرے کو نقصان پنچانے کے لئے کمیٹیال بنی ہوئی ہیں۔ جس کابس چاہ مود کے دو سرے کو نقصان پنچانے سے دریخ نہیں کر تا۔ اس کی بڑی وجہ ہی سُود ہے کیونکہ سود کے ذریعہ امراء روپیہ حاصل کرکے ہر قشم کی تجارت اور حرفت اپنے قبضہ میں کر لیتے ہیں اور کام

کرنے والوں کو اپنے قابو میں رکھتے ہیں۔

پس سُود ہی ہے جس نے چند ہاتھوں میں دولت کو دے دیا ہے اور یہ اہتری پھیل رہی ہے۔
لیکن اسلام نے بیہ ہرگز جائز نہیں رکھا کہ چند لوگوں کے پاس دولت جمع ہو جائے اور باتی سب
لوگ بھو کے مرتے رہیں۔ اس لئے اسلام نے مالدار پر اپنے مال کا چالیس واں حصہ ہر سال دینا
ضروری قرار دیا ہے۔ تو یو رپ کی موجو دہ خطرناک حالت سے سُود کا ہوا تعلق ہے۔

دو سرے ایک اور بات گذشتہ جنگ کی خبر قرآن میں اور اس کا تعلق سُود ہے جو سود ہی کا خطرناک بیجہ تھی وہ حال ہی کی جنگ تھی۔ اور اسٰ جنگ کی خبر قرآن کریم میں عجُب رنگ میں دی گئی تھی چنانچہ آیا ہے۔

اُلَّذِيْنَ يَاكُلُوْنَ الرِّبُوا لاَ يَقُوْمُوْنَ إِلاَّ كَمَا يَقُوْمُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطِنُ مِنَ الْمَسِ ذَٰلِكَ بِانَّهُمُ قَالُوْا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبُوا وَاَحَلَّ اللهُ الْبَيْعُ وَحَرَّمُ الرِّبُوا فَاَحَلَّ اللهُ الْبَيْعُ وَحَرَّمُ الرِّبُوا فَاَحَلُ اللهُ اللهِ وَمَنْ عَادَ فَالُولَٰ لِبُوا فَمَنْ جَاءَ ءُ مَوْعِظَةً مِّنْ ذَيِهِ فَانْتَهَلَ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَ اَمْرُ هُ إِلَى اللهِ وَمَنْ عَادَ فَالُولَٰ لِيلَا فَمُنْ جَاءَ ءُ مَوْعِظَةً مِّنْ ذَيْهِ فَانْتَهُ لَهُ فَاللهُ مَا سَلَفَ وَ اَمْرُهُ وَلِي اللهِ وَمَنْ عَادَ فَالُولِيكَ اللهُ اللهِ السَّدَةُ اللهُ ال

الله تعالی فرما تا ہے ہم نے سُود کے حرام ہونے کا تھم دیا ہے۔ نادان کتے ہیں سوداور خرید
و فروخت میں کیا فرق ہے؟ وہ نہیں جانے کہ ان میں اگر کوئی فرق نہ ہو اور دونوں ایک جیسے
ہوں تو خدا ان میں سے ایک کو حرام اور ایک کو طلال کیوں قرار دیتا؟ الله کے حرام قرار دیئے
سے ہی ظاہر ہے کہ ان میں بہت بردا فرق ہے۔ پس یاد رکھو کہ جو لوگ اب سود سے باز آگئے وہ
آگئے ورنہ جو بازنہ آئے وہ یاد رکھیں کہ وہ آگ یعنی لڑائی میں ڈالے جا کیں گے۔ اور اس
میں بھشہ رہیں گے یعنی اس کے اثر ات ان میں بھشہ رہیں گے۔ پھر خدا سود کو مٹائے گا اور
میں بھشہ رہیں گے یعنی اس کے اثر ات ان میں بھشہ رہیں گے۔ پھر خدا سود کو مٹائے گا اور

سے بات یاد رکھنی چاہئے کہ کوئی حکومت ایک لمبے عرصہ تک لڑائی جاری نہیں رکھ سکت۔
ایسی کمبی لڑائیاں جو قوموں کی قوموں کو پیس دیتی ہیں 'لا کھوں عور توں کو بیوا ئیں اور کرو ڑوں
بچوں کو یتیم کر دیتی ہیں 'وہ لڑائیاں جو لا کھوں بیٹوں کو جاہ اور لا کھوں باپوں کو ہلاکت کے گھائے
ا آر دیا کرتی ہیں 'وہ جب ہی جاری رہ سکتی ہیں جب کہ سود کے ذریعہ مالی حالت کو قائم رکھا

جائے۔ اس جنگ میں سات کرو ڑروپیہ روزانہ صرف گور نمنٹ انگریزی کا صرف ہو آ تھا اور جرمنی کا بھی ای قدر بلکہ اس سے بھی زیادہ خرچ ہو آ ہوگا۔ اگر سود کا دروازہ کھلانہ ہو آ تو جرمنی اس خرچ کو ایک سال تک بھی برداشت نہ کرسکتا اور نہ جنگ کو اتنے عرصے تک چلا سکتا۔ اور اس کا سارا اندوختہ تھوڑی ہی مدت میں ختم ہو جا آ۔ پھراس نے کیا کیا؟ یمی کہ سود کے ذریعہ اتنی مدت تک خرچ چلا تا رہا۔ پھر لڑائی کی بنیاد بھی سودی کی وجہ سے پڑی سید تھی کے ذریعہ اتنی مدت تک خرچ چلا تا رہا۔ پھر لڑائی کی بنیاد بھی سودی کی وجہ سے پڑی سید تھی کے دریعہ اتنی مودی کو مودی نے لڑائی چھیڑنے کی جب کہ اتخادی حکومتوں نے اندفاعی طور پر جنگ کی۔ لیکن جرمنی کو کس چیز نے لڑائی چھیڑنے کی جرف تروپیہ چاہوں گا حاصل کر لوں گا اور جنگ جاری رکھ سکوں گا۔ اگر سود کا دروازہ نہ کھلا ہو تا تو اس قدر عظیم الثان جنگ جاری رکھنے کا اسے خیال ہی نہ آ تا۔ پھر اگر براہ راست جرمنوں پر خاب سودی کے دریعہ روپیہ لے کراوگوں کو اس بوجہ سے اس قدر ہو جھ برداشت نہیں کرسے۔ لیکن سود کے ذریعہ روپیہ لے کرلوگوں کو اس بوجہ سے خافل رکھا جا تا ہے جو جنگ کے لمباکرنے کی وجہ سے ان پر پڑتا ہے اور اس طرح ان کو ناراض خافل رکھا جا تا۔

پس سُود ہی لڑا سُوں اور بدامنیوں کے بھیلانے اسلام نے سُود کی کیوں ممانعت کی؟

والا ہے۔ اور جو لوگ کتے ہیں کہ اس کے بغیر
تق نہیں ہو سکتی وہ جھوٹ کتے ہیں۔ صحابہ کے زمانہ میں جب کہ دو دو کرو ڈروپیہ ایک ایک شخص کے پاس ہو تا تھا کیا اس وقت سود ہی کے ذریعہ تھا۔ سُود کو تو وہ حرام سجھتے تھے۔ پس بیا فلط ہے کہ سُود کے بغیرمال میں ترقی نہیں ہو سکتی۔

پھر سود لینے سے انسان کاہل اور ست ہو جا آ ہے اور سمجھتا ہے کہ اتن آمدنی تو ضرور ہی ہو جائے گی۔ پھر کوئی کام کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ لیکن اسلام اس کو سخت ناپند کر آ ہے اور بیر چاہتا ہے کہ ہرایک انسان محنت کرے اور اپنے آپ کو ملک اور قوم کے لئے مفید بنائے۔

پس اسلام نے سود سے منع کیا اور زکو ۃ اور وراثت کے طریق کو جاری کیا۔ اس ذریعہ سے دولت کسی خاص خاندان میں جمع نہیں رہ سکتی۔ بلکہ جو محنت کرے دہی مالدار ہو سکتا ہے۔ اور غریبوں کے راستے میں تو کوئی روک نہیں رہتی۔

غرض سُود کے روکنے کامتلہ نمایت ہی حکیمانہ مسّلہ تھا گرافسوس کہ خود مسلمانوں نے لالج

اور حرص میں پڑ کرنہ صرف اس کی خوبی کو چھپایا۔ بلکہ دشمنان اسلام کو بیہ کہنے کا موقع دیا کہ اسلام کی تعلیم ہرزمانہ کے لئے قابل عمل نہیں اور دنیا کی ترقی میں روک ہے۔

دوسم کے لوگوں سے توجہ غلطی

احمد بول کو شودی لین دین سے پر ہیز کرناچاہے ۔

ہوئی سوہوئی میں احمد یہ جماعت کو نصحت کر تا ہول کہ موہوئی میں احمد یہ جماعت کو نصحت کر تا ہول کہ وہ اس اعتراض کے دور کرنے کے لئے بھی کمربستہ ہو جادے اور اسلام کا بے عیب ہونا ثابت کرے۔ اور اس طرح کال عباد میں اپنے آپ کو شامل کردے۔ خدا تعالی فرما تا ہے کہ میں سود کو مناؤں گا اور صد قات کو بڑھاؤں گا اور یہ اسلام ہی کی ترقی کے ساتھ وابستہ ہے۔ گویا یہ پینگوئی ہے کہ اس جنگ عظیم کے بعد جو سود خور قوموں میں ہوگی اللہ تعالی ایک لوگوں کو ترقی دے گاجو سود سے پر ہیز کرتے ہوں گے اور صد قات پر زور دیتے ہوں ایک لوگوں کو ترقی دے گاجو سود سے پر ہیز کرتے ہوں گے اور صد قات پر ذور دیتے ہوں کے ۔ یعنی بجائے غریب سے کچھ لینے کے جیسا کہ سود خور کرتا ہے وہ غریبوں کی مدد کرے گاپس میام احمد یوں کو چاہئے کہ سود کے لینے اور دینے سے پر ہیز کریں۔ کیو نکہ یہ خدا تعالی سے لڑائی ہے۔ اور میں نہیں جانتا کون خدا سے لڑ سکتا ہے۔ اور پھر یہ ایسا تھم ہے جس کی وجہ سے اسلام ہر دشمن حملہ کرتا ہے۔ اور اس میں کمزوری دکھائی اسلام پر حملہ کروانا ہے۔ اور اس میں کمزوری دکھائی اسلام پر حملہ کروانا ہے۔ اور اس میں کمزوری دکھائی اسلام پر حملہ کروانا ہے۔ اور اس میں کمزوری دکھائی اسلام پر حملہ کروانا ہے۔ اور اس میں کمزوری دکھائی اسلام پر حملہ کروانا ہے۔ اور اس میں کمزوری دکھائی اسلام پر حملہ کروانا ہے۔ اور اس میں کمزوری دکھائی اسلام پر حملہ کروانا ہے۔ اور اس میں کمزوری دکھائی اسلام

عبد بننے کے لئے جن دو باتوں کی ضرورت تھی ان میں سے ایک کو میں بیان کرچکا ہوں۔ یعنی ان فرائض کو بورا کرنا جو انسان کے ذمہ لگائے گئے ہوں۔ اب میں دو سرے حصہ کو لیتا ہوں۔

جیسا کہ میں بنا چکا ہوں عبر بننے کے لئے دو سمری ضروری بات بیہ ہے کہ وہ اپنے فرائض ادا کرنے کے ساتھ یہ بھی دیکھا رہے کہ دو سرے عبد بھی اپناکام دیانتہ اری سے ادا کررہے ہیں یا نہیں؟ کیونکہ بچی ہدردی اور خیرخواہی ہی ہوتی ہے کہ انسان نہ خود نقصان کرے اور نہ نقصان ہونے دے۔ بھی کوئی نوکر وفادار نہیں کہلا سکتا جب تک کہ وہ اپنے آتا کے مال کے ضائع ہونے کا ہر حالت میں خیال نہیں رکھتا خواہ وہ اس کے سرد ہو خواہ غیر کے۔ کے مال کے ضائع ہونے کا ہر حالت میں خیال نہیں رکھتا خواہ وہ اس کے سرد ہو خواہ غیر کے۔ اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے خدا تعالی فرما تا ہے۔ گذشتہ خیر اُسمی آئے آئے آئے اُسے لیا تھے لوگ ہو اُس کے سلمانو! تم اچھے لوگ ہو

خیرامت ہو کیوں؟ اس لئے کہ تم لوگوں کے فائدہ کے لئے نکالے گئے ہو۔ یعنی تمهارا ہیں کام نہیں کہ اپنے آپ کو نیک اور خدا کے عبر بناؤ بلکہ یہ بھی ہے کہ اوروں کو بھی ایسائی بنانے کی کوشش کرو۔ عام طور پر اس آیت کے یہ معنی کئے جاتے ہیں کہ مسلمانوں کو خدا تعالی نے اس لئے خیرامت کہا ہے کہ وہ دو سروں میں تبلیغ دین کرتے ہیں۔ گربات یہ نہیں بلکہ خیرامت لئناس کی وجہ سے کما گیا ہے یعنی تم سے پہلے تو لوگوں کے لئے محدود طلقے تبلیغ کے ہوتے تھے گر المناس کی وجہ سے کما گیا ہے ۔ ورنہ تبلیغ تو پہلے نہیوں کے متبع بھی کرتے تھے۔ ان کو خیر امت کیوں نہ کما گیا۔ اس لئے کہ ان کاکام زیادہ و سیج اور ان کی ذمہ داری اتنی بڑی نہ تھی۔ امت کیوں نہ کما گیا۔ اس لئے کہ ان کاکام زیادہ و سیج اور ان کی ذمہ داری اتنی بڑی نہ تھی۔ تو یہ دو سمرا فرض ہے جو اسلام نے خدا تعالی کا عبد بننے کے لئے قرار دیا ہے۔ بے شک ہاری جاعت اس فرض کی ادائیگی کے لئے کوشش کرتی ہے۔ لیکن جس قدر کوشش کی جاتی ہاری جاءت اس فرض کی ادائیگی کے لئے کوشش کرتی ہے۔ لیکن جس قدر کوشش کی جاتی ہاری جات ہے۔ اس سے ہزاروں اور لاکھوں درجے زیادہ کوشش کرتی ہے۔ لیکن جس قدر کوشش کی جاتی

امریالمعروف کی تلقین کہ اپنے بعنی میے موعود کے بھی دو طریق ہیں۔ ایک تو یہ ہے اور نہی عن المئر کی جائے۔ ایک احمدی دو سرے احمدی کو سمجھائے نقیحت اور وعظ کرے۔ یہ بھی ہوا بھاری فرض ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ اُنصُر اَ خَالَ ظَالِما اَ وَ مُظَلَّدُ مُّا۔ (عَاری کاب الطالم باب اعن اعای ظالما او مظلوما، کہ ہر ایک مسلمان کو چاہئے کہ اپنے بھائی کی مدد کرے خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ یہ من کر صحابہ جران ہوگئے۔ اور انہیں جران ہوئے۔ اور انہیں جران ہو گئے۔ اور انہیں جران ہونا بھی چاہئے تھا۔ کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم جیسا عادل اور منصف جران ہونا بھی چاہئے تھا۔ کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم جیسا عادل اور منصف خیران ہو ہوئی۔ انسان کہ جس نے دنیا میں عدل و انصاف کو قائم کیا۔ اس کے مونمہ سے ان الفاظ کا نگلنا کہ اپنے ظالم بھائی کی بھی مدد کرو کچھ کم قابل تعجب نہ تھا۔ پس ایک صحابی نے دریا فت کیا یا رسول اللہ کا ظلوم بھائی کی تو مدد ہوئی۔ لیکن ظالم کی کیا مدد کی جائے۔ آپ نے فرمایا ظالم کی مدد ہہ ہے۔ کہ مظلوم بھائی کی تو مدد ہوئی۔ لیکن ظالم کی کیا مدد کی جائے۔ آپ نے فرمایا ظالم کی مدد ہوگ۔ اس کا ہم تھی ڈاکہ مارنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اس کا ہم تھی شام کرنے سے روک دیا جائے۔ مثلاً اگر ایک شخص ڈاکہ مارنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اس کا ہم تھی دوک دے تو یہ اس کی مدد ہوگی۔

پی اس فرض کو اوا کرنا بھی نمایت ضروری ہے۔ اگر آپس میں حق بیان کیا جائے۔ اور ایک وو مظ نصیحت کی جائے تو جماعت بھی تنزل کی طرف نہیں جائتی حضرت ابن عباس میں سورہ اعراف کی آیت وَ إِذْ قَالَتُ أُمَّةً مُّ مِنْهُمْ لِمُ تُعِظُونُ قَوْمًا دِ اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ اُوْ

مُعُذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا مِ قَالُوْا مَعْذِرَةً إِلَى دَبِّكُمْ وَلَعُلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ ٥ فَلَمَّا نَسُوْا مَا فَدُكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ ٥ فَلَمَّا نَسُوا مَا فَدُكِرُ وَا بِهَ اَنْجَيْنَا الَّذِيْنَ يَنْهُوْنَ عَنِ السَّوَّ عِ وَاخَذَنَا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا بِعَذَا بِأَبِيْسٍ بِمَا كَانُوْا يَفَسُعُوْنَ ٥ (الامران:١٦٥-١٢١) جب پڑھے تو رو پڑتے۔ يونكه فرماتے كه اس آيت سے معلوم ہو تا ہے كه عذاب اللى سے صرف وى گروہ پچتا ہے۔ جو دو سروں كو امر بالمعروف اور نبى عن المنكر كرتا ہے۔ اور آج كل مسلمانوں ميں اليے لوگ ہيں جو اس كام سے جی چُراتے ہيں يہ تو عبداللہ بن عباس حكاس ذمانہ كے لوگوں كے متعلق خيال ہے جن ميں سے كثر حصہ حق گوئى في مشہور تھا۔ اگر آج كل كا حال ديكھا جاوے تو حق پو شى كى كوئى انتاء بى نبيں۔ لوگ تبليغ ميں مشہور تھا۔ اگر آج كل كا حال ديكھا جاوے تو حق پو شى كى كوئى انتاء بى نبيں۔ لوگ تبليغ اللہ تعالی نے تبليغ كوكتا برا فرض قرار دیا ہے فوف كيا جا تا ہے بلكہ اس سے بھى زيادہ۔ ديكھو اللہ تعالی نے تبليغ كوكتا برا فرض قرار دیا ہے فرف كيا جا تا ہے بلكہ اس سے بھى زيادہ۔ ديكھو اللہ تعالى نے تبليغ كوكتا برا فرض قرار دیا ہے فرف كيا جا تا ہے بلكہ اس سے بھى زيادہ۔ ديكھو اللہ تعالى نے تبليغ كوكتا برا فرض قرار دیا ہے فرف كيا جا تا ہے بلكہ اس سے بھى زيادہ۔ و ما تا ہے۔

وَاذْ قَالَتْ أُمَّةُ كُنِّنَهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قُوْمَا وِاللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ۞ فَلَمَّا نَسُوا مَاذُكِّرُوا بِهَ ٱنْجَيْنَا الَّذِيْنَ يَنْهُونَ عَنِ السُّوَ وَ اَخَذْنَا الَّذِيْنَ ظُلَمُوا بِعَذَابٍ بَبُيْسٍ بِمَا كَانُوايُفْسُقُونَ (الاراف: ١٢٢/٢١)

ایک قوم تھی اس میں پچھ لوگ ایسے تھے جو اپنی قوم کو وعظ کرتے تھے۔ ان کو ایک اور فربق نے کہا کہ تم کیوں اس قوم کو وعظ کرتے ہویہ تو ہلاک ہونے اور سخت عذاب پانے والی ہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہم اس وجہ سے ان کو نصیحت کرتے ہیں کہ (۱) خدا تعالیٰ کے سامنے معذرت کرسکیں کہ ہم نے اپنی طرف سے بات پہنچا دی تھی۔ (۲) اس لئے کہ سمجھانے سے بحیشہ فائدہ ہو تا ہے شاید لوگ ہدایت پادیں اور تقویٰ اختیار کرلیں۔ لیکن جب ان لوگوں سے بحیشہ فائدہ ہو تا ہے شاید لوگ ہدایت پادیں اور تقویٰ اختیار کرلیں۔ لیکن جب ان لوگوں کو جو نے سمجھانا ترک کردیا ان باتوں کا جن کی بابت ان کو سمجھایا جا تا تھا۔ تو ہم نے ان لوگوں کو جو برے کاموں سے روکتے تھے۔ بچالیا۔ اور ظالموں کو ان کے بدا تمال کی وجہ سے ہلاک کر دیا۔ اس آیت سے معلوم ہو تا ہے کہ جو لوگ روکنے والے تھے صرف وہ عذاب سے بچائے گئے۔ اور باتی سب ظالم قرار دے کر ہلاک کئے گئے۔

امربالمعروف کی تلقین حکمت سے کرنی چاہئے وعظ کرنا بہت ضروری اور اہم امر ہے۔ اور اس کو بھی نظرانداز نہیں ہونے دینا ہے۔ اس کی ادائیگی کا خاص طور پر خیال رکھنا چاہئے۔ اور اس کو بھی نظرانداز نہیں ہونے دینا

چاہئے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی حکمت سے بھی کام لینا چاہئے۔ اور سمجھانے کی ایسی طرز اور ایسا طریق ہونا چاہئے کہ جس کو سمجھایا جائے اسے نہ تو غصہ آوے اور نہ سمجھانا س کے لئے مشکل ہو۔ اگر عام وعظ ہو تو بھی ایسے رنگ میں بیان کیا جائے کہ جس کو سمجھانا ہو اس کی طرف کوئی اشارہ نہ ہو۔ میں تو اتنی احتیاط کیا کر تا ہوں کہ اگر کسی خاص واقعہ سے مجھے کسی تھیجت کرنے کی تحریک ہو تو بالعموم کئی ماہ کے بعد جاکر اس کاذکر وعظ میں کرتا ہوں اور وہ بھی عام رنگ میں تاکہ لوگوں کا ذہن اس واقعہ کی طرف نہ منتقل ہو۔

و مری ش اس فرض کی عام تبلیغ ہے اور اس کی بھی آگے دوشقیں ہیں۔ ایک وہ عام تبلیغ ہے اور اس کی بھی آگے دوشقیں ہیں۔ ایک وہ عام تبلیغ ہے کہ دو اپنی لیافت کے بموجب اسلام کی صدافت کو دنیا میں پھیائے۔ انسان کے دل میں اس جہ کہ دو اپنی لیافت کے بموجب اسلام کی صدافت کو دنیا میں پھیائے۔ انسان کے دل میں اس جہ الی بیا ابوجانا بہت بوی ترقی کا موجب ہو تا ہے۔ حضرت مسیح موعود جب فوت ہوئے تو یہ سمجھا گیا کہ آپ اچانک فوت ہو گئے ہیں۔ لیکن مجھے پہلے ہے اس کے متعلق پچھ ایک باتیں معلوم ہوگئی تھیں جن سے معلوم ہوگئی تھیں جن سے معلوم ہوتا تھا کہ کوئی براا انقلاب آنے والا ہے۔ مثلاً میں نے رویا میں دیکھا کہ میں مقبرہ بہتی سے ایک مشی پر آرہا ہوں۔ رستہ میں پائی اس زور شور کا تھا کہ عیں دیکھا کہ میں مقبرہ بہتی سے ایک مشی پر آرہا ہوں۔ رستہ میں پائی اس زور شور کا تھا کہ حتی درنے اس کی مالیہ کوئی تو پائی میں سے ایک ہو گئی میں بیٹھے تھے ڈرنے گئے۔ جب ان کی حالت مایو می تی پہنچ گئی تو پائی میں سے ایک ہاتھ نظا جس میں ایک تحریر تھی اس میں لکھا تھا کہ یماں ایک پیرصاحب کی قبر ہے ان سے درخواست کرو تو کشتی نگل جائے گی۔ میں نے کما یہ تو شرک ہے۔ خواہ ہماری جان چلی جائے ہم اس طرح نہیں کریں گے۔ استے میں انہوں نے پیرصاحب کو چھی لکھ کر بغیر میرے علم کے پائی میں ڈال دی۔ جب مجھے معلوم ہوا تو انہوں نے پیرصاحب کو چھی لکھ کر بغیر میرے علم کے پائی میں ڈال دی۔ جب مجھے معلوم ہوا تو میں نے اس چھی کو کود کر نکال لیا اور جو نمی میں نے ایس چھی کو کود کر نکال لیا اور جو نمی میں نے ایسا کیا وہ کشتی چلئے لگ گئی اور خطرہ جاتا میں۔

جب حضرت صاحب فوت ہوئے اس وقت خدا تعالیٰ نے میرا دل نہایت مضبوط کر دیا۔ اور فورا میرا ذہن اس طرف منتقل ہؤاکہ اب ہم پر بہت بڑی ذمہ داری آپڑی ہے۔ اور میں نے اس وقت عمد کیا کہ اللی میں تیرے مسیح موعود کی لاش پر کھڑا ہو کر اقرار کر تا ہوں کہ خواہ اس کا کام کرنے کے لئے دنیا میں ایک بھی انسان نہ رہے تو بھی میں کر تار ہوں گا۔ اس وقت مجھ ً میں ایک ایسی قوت آگئ که میں اس کو بیان نہیں کر سکتا۔

پس جب کوئی انسان این ذمہ داری کو سمجھ لے تو اس کادل بہت مضبوط ہو جا تا ہے۔ ہر ایک احمدی کو چاہئے کہ تبلیغ احمدیت کو اپنا فرض سمجھے اور اس کے لئے جس قدر بھی ہو سکے کو شش کرے۔ اور اگر کو شش کرنے گا تو اللہ تعالٰی ضرور اس کی مدد کرے گا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ کوئی ہاری بات نہیں سنتا کوئی ہاری طرف توجہ نہیں کر تا پھر ہم تبلیغ کس طرح کریں۔ کیکن میں کہتا ہوں کوئی وجہ نہیں کہ پٹاور جیسے علاقہ سے تو ایک شخص کو شش کرکے سعید روحوں کو نکال لے مگرامن کی جگہ میں رہنے والے کچھ نہ کرسکیں۔ انگلتان' نائیجیریا' مصر' ماریشس' سلون وغیرہ جیسے دور دراز علاقوں سے تو حق کو قبول کرنے والوں کی جماعت پیدا ہو تی رہے مگر ہندوستان والوں میں سے ایسے لوگ نہ نکل سکیں۔ اصل بات یہ ہے کہ ایبا ہخص جو تبلیغ میں سستی کر تا ہے اپنی ذمہ داری کو نہیں سمجھتا۔ بیہ ٹھیک ہے کہ ہم ظاہری طور پر کمزور ہیں۔ اور بیہ بھی تھیجے ہے کہ کیابلحاظ افراد کے اور کیابلحاظ جماعت کے ہمارے اندر کشش کی کوئی ظاہری چیز نہیں۔ لیکن اگر ہم کوشش کریں تو ضرور ہے کہ ہم کامیاب ہو جا کیں۔ کیونکہ خدا تعالی کے ہمارے ساتھ وعدے ہیں۔ پس تم لوگ اس کے لئے کھڑے ہو جاؤ۔ مجموعی طور پر بھی ادر انفرادی طور پر بھی۔ انفرادی طور پر تو اس طرح کہ ہراحدی اپنے آپ کو مبلغ سمجھے۔ اور مجموعی طور پر اس طرح کما شاعت اسلام اور تبلیغ اسلام کے لئے جو کام ہورہا ہے اس میں اینے مال کو خرچ کرے۔ بے شک تم لوگ اسے بڑا سمجھو گے اور بیہ واقع ہے کہ ساری دنیا کو تبلیغ کرنے کاکام ہمارے لئے الیابی ہے جیساکہ آسان کو سریر اٹھانے کا۔

لوگوں نے ایک قصہ بنایا ہؤا ہے کہتے ہیں۔ ایک پرندہ ہے جس کانام پیرا ہے۔ وہ رات کو لاتیں اوپر کرکے سوتا ہے تاکہ اگر آسان نیچ گر پڑے تو غافل اور بے خبرد نیا تباہ نہ ہو جائے بلکہ وہ آسان کو اپنی لاتوں پر اٹھائے رکھے۔ یہ تو ایک قصہ ہے لیکن بلاشبہ ہماری میں مثال ہے۔ ہاں ایک فرق ہے اور نہ وہ اسے سمار تا ہے۔ گر د نیا پر آسان گر تا ہے اور نہ وہ اسے سمار تا ہے۔ گر د نیا پر آسان گر تا ہے اور ہمار اسلمہ اس کو سمار تا ہے کیو نکہ خد اتعالی نے آسان کو اٹھانے کا گر بتا دیا ہے۔ وَ مُا کُانَ اللّٰہُ مُعَدِّبُہُمْ وَ مُمُ یُسْتَغُفِورُ وَنَ ہُ اللّٰهِ مُعَدِّبُهُمْ وَ مُعَمُ یُسْتَغُفِورُ وَنَ ہُ اللّٰهِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہ اللّٰہ

پس گو وہ جانور آسان کو نہیں اٹھا سکتا گر ہماری جماعت اللہ تعالیٰ کے فضل سے آسان کو اٹھار ہی ہے اور اٹھا سکتی ہے۔

میں نے گزشتہ سالانہ جلسہ پر کہا تھا کہ مختلف مشن قائم کئے جائیں گے۔ اس میں بہتے مشن کے بعد کئی ایک لوگ ہمارے مشنوں کے ذریعہ داخل سلسلہ ہوئے ہیں اور مشن پہلے سے زیادہ مضبوط ہورہے ہیں۔ ایران میں مبلغ نہیں بہیج جاسکے جس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں کے لئے جو آدمی تیار کئے گئے تھے انہیں ایک اور جگہ بھیج دیا گیا ہے۔ امریکہ کے لئے انظام کیا جارہا ہے اور مفتی صاحب کو تار دیا گیا ہے کہ جس قدر جلد ہو سکے امریکہ روانہ ہو جائیں امریکہ کے متعلق حال ہی میں مجھے ایک عجیب رؤیا ہوئی۔ لکھنوکی خلافت کمیٹی کی اطلاع ابھی مجھے نہیں ملی تھی کہ میں نے دیکھا کی جماعت کا میرے پاس ایک خط آیا ہے جس میں وہ جھے نہیں ملی کہ امریکہ کی طرف نگل جاؤ اور جمالام کرو۔ اس کے ساتھ ہی میں انہیں سے بھی کہتا ہوں کہ میں تمہیں ثواب کا موقع دیتا جہاں ورنہ میں خود گڈریا بن کے امریکہ چلا جاؤں تو سارے امریکہ کو مسلمان بنالوں۔ گویا میں نے ان کو جواب میں بے خط لکھا ہے۔ پھر میں نے دیکھا کہ ان کی طرف سے خط آیا ہے۔ وہ میں کہ یہاں انجمن کا اجلاس ہؤا اس میں تم متمثل ہو کر ظا ہر ہوئے اور کہا کہ اگر میں گڈریا بن کے امریکہ کو مسلمان بنالوں۔ گویا بین کے امریکہ کو مسلمان بنالوں۔ گویا بین کے امریکہ کو مسلمان بنالوں۔ گویا بین کہ یہاں انجمن کا اجلاس ہؤا اس میں تم متمثل ہو کر ظا ہر ہوئے اور کہا کہ اگر میں گڈریا

آج ہی چودھری فتح محمہ صاحب کاخط آیا ہے جس میں وہ لکھتے ہیں کہ امریکہ کاایک شخص جو برنا شاعراور مصور ہے مجھ سے ملا اور گفتگو کے بعد مسلمان ہو گیا۔ امریکہ میں تبلیغ کرنے کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ذرائع پیدا ہو رہے ہیں اور میں امید کرتا ہوں کہ ہمیں اس ملک میں اچھی کامیابی ہوگی۔ اس کے علاوہ اور مشنوں کے لئے بھی تجاویز ہو رہی ہیں۔ خدا تعالیٰ کی طرف سے آوازیں آرہی ہیں اور کما جارہا ہے کہ اٹھو اور اٹھ کر دنیا میں پھیل جاؤ۔ اس میں طرف سے آوازیں آرہی ہیں اور کما جارہا ہے کہ اٹھو اور اٹھ کر دنیا میں پورے زور سے حملہ آور شک نہیں کہ بوی بوی مشکلات ہمارے راستہ میں ہیں۔ اور شیطان پورے زور سے حملہ آور کہو رہا ہے۔ مگر ضروری ہے کہ تم لوگ بھی اس کا اچھی طرح مقابلہ کرو اور پورے طور پر اس کے خلاف کھڑے ہو واؤ۔

یہ وہ باتیں ہیں جو آج میں آپ لوگوں کو کہنی چاہتا تھا۔ اگر یہ پوری ہو گئیں یعنی جو تم پر فرائض ہیں ان کو تم نے اداکر دیا۔اور دو سروں سے ان کے فرائض اداکرانے کی کوشش کی تو سمجھ لوکہ تم خدا تعالیٰ کے عبد بن جاؤ گے۔ اور جب عبد بن جاؤ گے۔ تو فاَدْ خُلِثَ فِی عِبلدِثَ وَادْ خُلِثَ جُنَّتِثَ والی آیت تمهارے لئے پوری ہو جائے گی۔ اور تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ خدا تعالیٰ آپ کو اس امرکی تو فیق دے۔

اس کے ساتھ ہی میں احباب کو نصیحت کرتا ہوں کہ ان دنوں خدا کی یاد میں کثرت سے مشغول رہیں۔ اور دعاؤں میں خوب گے رہیں۔ اور اگر اپنے سلسلہ کے مبلغوں کی کامیابی کے لئے دعا کیں کریں تو بہت مفید متیجہ نکل سکتا ہے۔ پس تم لوگ جہاں اپنے نفس کے لئے دعا کیں کرتے ہو وہاں مبلغین کے لئے کیوں نہیں کرتے؟ ان کے لئے بھی ضرور کرو۔ اور یاد رکھو کہ جب ان کے لئے کرو گے تو وہ تمہارے انپنے ہی لئے ہوں گی کیونکہ خدا تعالی کے گا کہ جب یہ میرے ان بندوں کے لئے دعا کیں کرتے ہیں جو میری راہ میں نکلے ہوئے ہیں تو میں ان کے کام یورے کیں تو میں ان کے کام یورے کردیتا ہوں۔

خداتعالی آپ کے ساتھ ہو۔ آمین